

ارشادالطالبين عارفبالله <mark>حضرت قاضى ثناءالله يانى بتي</mark>

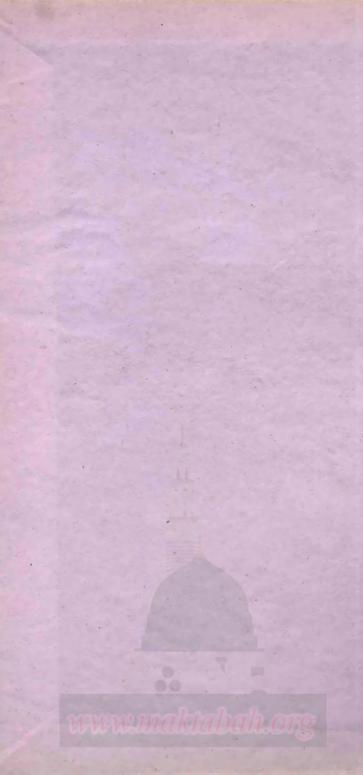

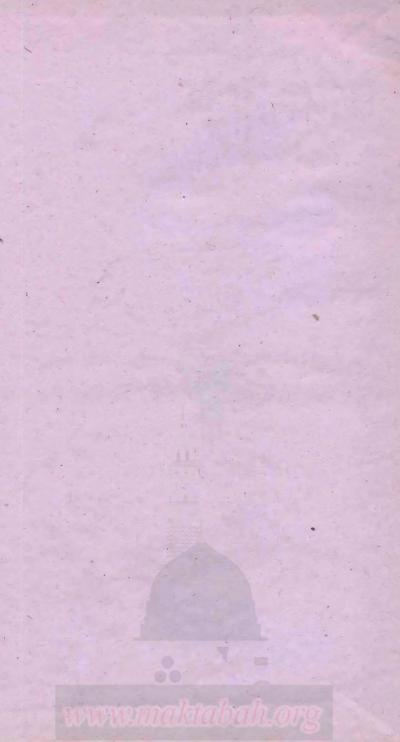





ارشارالطانين

www.maktabah.org



# بسُتُنانَ السَّالِكِينَ ٱلْكِثْرَ وَبِيَ

# ارثنادالطانين

مقائق ومعارف اورعلم وعرفان کا ایک نُولجوُرت اورالمخی مُرقع ، سوک وطربیتت اور رُوحانیت کے اسرار و رموز پرایک مُعترکتاب سالکین کے اوصاف اور مرید کی آواب کی عنقہ اور گامع و تناویز بھالم اسلام کی نہایت جلیل الفرزوند اور رُوحانی شخصیت کی تصنیف لِطیف

تصنيف لطيف؛ مارف الأرصر قاصى شخت را لله يانى بتى الشيد شهريم شهريم مصري للر برم شريع ما حدرس فني

www.makiabah.org

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بين

بفيضان نظر

مجددعمر حاضر، قيوم زمان مجبوب سجان حفرت اخوندزاده

پیرسیف الرحمٰن پیرار چی مبارک

زیر سرپرستی:

غوث جهال قدوة العلماء في الشائخ حضرت ميال محمد حفى يبغي مبارك

حسب ارشاد زیر اهتمام

كرفل (ر) دُاكْرْ محدسر فراز محدى سيفي

كلتان طالبين ترجمه ارشادالطالبين

2. 7 . . . . . .

عارف بالله قاضى ثناء الله ياتى يِيُّ

حفرت علامه مفتي محمر عابد حسين سيقي

علامه سيدامتياز حسين شيرازي سيفي

تاريخ اشاعت دوم: نومبر 2002ء

3000 يتن بزار

=/100روي\_ وتف برائم مجدآ ستانه عاليه سيفيد كهود برلا مور

ايم شعيب الحق (ايم ايس رافكر)

مكتبه شيرازي محمدي سيفي

محمد يسيفيه ماذل ناؤن اسلام آباد

زاوير B-Cوربار ماركيث لا مور

ابتمام طباعت:

نام كتاب:

نام مصنف:

رجر:

....

پیش لفظ:

ט כט ויט א

تعداد:

قيت:

كميوزيك:

ناشر:

# فهرست

پيش لفظ تقاريظ م المحمصنف کے بارے میں نطبة الكتاب مقام اول فصل اول: ولايت كے ثبوت ميں فصل دوم ولایت کی محقیق کدوہ کیا ہے فصل سوم: خوارق عادات كابيان 10 حفرت مجددالف ثافى كے كشف كامرتب مقام دوم مریدوں کے آداب کے بارے میں پیر کامل کی علامات اوراس کوتلاش کرنے کاطریقہ دوسر الشخ كى تلاش m2 شیخ کے واب میں کوتائی کرنا حرام ہے 1. شخ کے آ داب میں افراط وتفریط دونوں حرام ہیں 77 مقام سوم کاملوں اور مرشدوں کے آداب کے بارے میں MA تبليغ وارشادى غرض سے اظہار كمال جائز ہے 20

شخ كوم يدين سے حن سلوك كرنا جاہے DY مندنشين كوباوقارر مناجاي 44 في بعض مريدول كبعض يرزيج ندو 41 مقام جہارم قرب المی کے اسباب اور اس کی رقی کابیان فصل: آفاتی وانفسی سرکابیان 44 فصل:عبادات كى بركات كابيان AY خلاف سنت اعمال قبول نبيس بين 4 فصل:مشائخ كى تا فيركابيان LM سلسلندا ويسيدكابيان LA فصل:استعدادكابيان ٨٢ مقام پنجم مقامات قرب البي كابيان AA فصل: ولايت ِصغريٰ كابيان 1.0 فاتمه نقشبنديه كےسلوك كابيان 110

# پیش لفظ

تحمدة وتصلى على رسوله الكريم المابعد فانحوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحين الرحيم ٥

زمانہ قدیم ہے بیطریقہ چلا آرہاہے کہ مقبولانِ بارگاہِ خدا کو جب مقامِ قرب نصیب ہوتا ہے توازراہِ تشکران کی خواہش ہوتی ہے کہ جوکرم میرے دب نے مجھ پر کیاہے وہ دیگر مخلوقِ خدا پر بھی ہونا چاہے چنانچہ وہ اس کیلئے تبلیخ و ارشاد کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔

جوتملی خران ہے کی جائے وہ بھی بڑی موڑ ہوتی ہے جبکہ یہ بیٹی صاحب عمل اور اصحاب قرب کی جبلہ یہ بیٹی صاحب عمل اور اصحاب قرب کی جہلے ہے کوام الناس اور اولیا ء عظام کی تملیغ میں بھی ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ صاحب عمل اور صاحب نضیات ہوتے ہیں ان کی زبان میں انکی نگاہ میں تا ثیر ہوتی ہے کین انہیں فرمودات کو طالبین حق کیلئے اگر ضابط تحریمیں لایا جائے تو سے کام اور بھی زیادہ مفید اور دائی ہوتا ہے جس سے آنے والی کئ تسلیں فیضیاب ہوتی ہیں۔

کتاب بدا ''ارشاد الطالبین' فاری زبان میں پیمل زمان عکم الصلا ی عارف باللہ قاضی شاءاللہ یانی چن کی تحریر کردہ ہے۔ یہ کتاب مبتدی سالکین اور جویان حق کیلئے انتہائی مفید ہے۔

مفرقرآن شخ الحديث حفرت مفتى پير محم عابد حين يبغى صاحب نے اس كتاب كااردو پس ترجمه فرما كرامت مسلمه براحسان عظيم فرمايا ہے اور فارى زبان سے نابلدا فراد كيلئے برى آسانى پيدا فرمادى ہے۔

کتاب کااردوزبان میں ترجمہ قابلِ تحریف ہے کیونکہ اے اس ٹلرگ سے کیا گیا ہے کہ اصلی فاری متن کی لذت محسوں ہوتی ہے کتاب کا ترجمہ با محاورہ ہے اور بہت خوبصورتی سے اسے کیا گیا ہے اللہ کریم مترجم کو جزائے خیر عطافر مائے ۔ آئین ۔

اس کتاب پرنظر نانی کرنے اور پروف ریڈنگ کرنے کے ۔ اوت جھے نصیب ہوئی میں فی اے متعدد مرتبہ پڑھا اور ہروفعہ ایک نیالطف عاصل ہوا۔ وعا ہے رب قدوس اے جملہ اہل ایمان کیلئے باعث رشدو ہدایت بنائے۔ آمین ٹم آمین

سیدا می از حسین شیرازی سرفرازی شدی سیفی ۱۰ کم اے فاضل دار العلوم محدیثوش بھیر وشریف

#### تقريظ

# بم الله الرحن الرحم

استاذ العلماءعلامه الحاج سعيد احد حيدري صاحب چيف جش پريم كورث آف انفانستان

> الحمد الله و كفى وسلاح على عباده الذين الصطفى تحمد ه وتصلى على رسوله الكريم اما بعد

المحدلله كدورين ايام پُرفتن جناب مفتى صاحب محد عابد حسين سيفى خاطر رُشد سالكين كتاب منقطاب تصنيف قاضى ثناء الله پإنى پِيِّ از فارى بداردوتر جمه نموده تافائيده شان عام گردد خداوند كريم توفيق مزيد برايش عطافر مايد ونفع شان براى طلاب كرام مزيد فرمايدوا جركم على الله وسلام عليم ورحمة الله و بركانه أ

اخوکم فی الله الحاج مولوی محرسعید (حیدری) سابق جسنس سپریم کورث آف افغانستان

# **تقویظ** بم الڈالرحمٰن الرجم

استاذ العلماء شيخ الحديث علامها خندزاده محرحميد جان صاحب رئيل وشخ الديث جامع سيفيه باژاثريف پشاور

الحمدالله وحده والسلام على من لا نبى بعده ، چونكه كتاب "دارشادالطالبين" يك كتاب عده است الله تبارك وتعالى برائ بيرصاحب محمد عابد حسين اجر جزيل بده كداز فارى با أردوتر جمه كرده برائ مسلمانان شير كثير ميشودالله ياك برائ مترجم فيركثير بدهد

حضرت علامه مولانا مولوی حمید جان پرسل وشخ الحدیث جامع سینید بازه شریف بیثاور

#### تقريظ

فاضلِ ذِيشان صاحبر اده صاحبِ مقام علامه مولوى احمد سعيد سيفى معاصل في المستعدد المست

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

الحمد للدائداس دور پر فتن میں متلاشیان حق کے لیے ایک گوہر نایاب متشکل"ارشاد
الطالبین "موجود ہے۔اگر کوئی بھی شخص تہددل ہے اس کتاب نایاب کا مطالعہ کر لے تو کوئی
وجہ نہیں کہ سالکین اور غیر سالکین دونوں کو ایک لامتنائی فوائد کا مجموعہ حاصل نہ ہو۔
قاضی ثناء اللہ پانی چی صاحب کی تصنیف کردہ اس کتاب میں تصوف اور اہلِ تصوف کے
کردار کے بارے میں خویصورت وضاحتیں اورا دکام موجود ہیں۔

اگرکوئی سالک اس کتاب کا مطالعہ کر کے عمل پیرا ہوجائے تو اس کوتصوف کی حقیقت اور وہ سرور حاصل ہوگا جو بیان سے باہر ہے۔لیکن چونکہ فدکورہ کتاب بزبان فاری ہے اس لیے عام آدی بیا اُردو بو لیے والے حضرات اس کتاب سے کماحقہ فائدہ نہیں لے سکتے تھے۔
علامہ مفتی پیرمجہ عابد حسین سیفی کی بیکاوش ایک انتہائی گراں قدر خدمت ہے جو حضرت موصوف تمام متلاشیان حق کیلئے کر رہے ہیں اور خصوصاً سالکین اور معتقدین سلسلہ نقشبندیہ پر ایک احسان عظیم ہے مترجم موصوف صاحب کا بدایک اور علمی کارنامہ ہے جو صدیوں یا در کھا جائے گا۔

الله تعالی سے و عام کرمتر جم موصوف کی اس بے بہا خدمت کو قبول فر مائی اور تمام مستفیدین کے اجر میں سے متر جم موصوف کو تھی حصہ عطافر مائے۔ آمین بجاہ سد المرسلین

قبلها حرسعيدالسفى عرف يارصاحب

# بسم اللدالرطن الرجيم

# م کھم صنف کے بارے میں

دنیا علم و نصوف میں حضرت برعلوم الظهر بدوالباطنی شی قاضی ثناء الله بانی پی کانام ایک آن قاضی ثناء الله بانی پی کانام ایک آن قاب درخشنده کی طرح جانا جاتا ہے۔ آپ وہ شخصیت جیں جنہوں نے دین اسلام کی تروی و ترق کے لیے اپنی بے صد خدمات سرانجام دیں۔ جو کہ تاریخ میں سہری حروف کے کسی گی ہیں۔

آپ کی ولادت پائی بت میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم و ہیں سے حاصل کی اور قرآنِ مجید بھی و ہیں سے حاصل کی اور قرآنِ مجید بھی و ہیں سے حفظ کیا اس کے بعد د ہلی میں اس دور کے عظیم محدث و مفکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلویؓ سے علم صدیث حاصل کیا۔ آپ استنقدر بالغ ذہمن کے ما لک تھے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں علوم ظاہر سے سند فراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد رَّ کیہ باطنی کی فکر ہوئی تو حفزت شخ محمد عابد سنا می کے ہاتھ پر بیعت کی ان کی وفات کے بعد آپ نے اس دور کی تنظیم علمی وروحانی شخصیت حضرت مرز ا مظہر جان جاناں شہیدگی دستِ حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔پھران کے زیرِ سایہ آپ نے وہ مقامات طے کے کہ حضرت مرزُاً خودفر مایا کرتے تھے کہ

حفرت مرزا صاحبؒ قبلہ قاضی ثناء اللہ صاحبؒ سے بہت محبت فرماتے تھے اور آپ نے قاضی صاحبؒ کی تربیت روحانی میں کمی قتم کی کسر نداُ تھا رکھی تھی اور ان پر فخر کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ''اگر قیا مت کے دن خدانے جھے سے پوچھا کہتم میری درگاہ میں کیا تخدلائے ہوتو میں عرض کروں گا کہ'' ثناء اللہ پانی پتی'' (مقامات مظہری) حضرت مرزاصاحب نے قاضی صاحب کو دعکم الحکدی کا لقب دے دکھا تھا۔
آپ کی ذات کمالات ظاہری اور باطنی ہے متصف تھی آپ کے اوقات کارعبادت الہیہ ہے
معمور تھے۔ آپ روزانہ سور کعت نماز پڑھا کرتے اور تبجد کی نماز میں ایک منزل قرآن پاک
کی پڑھتے اور ہرفتم کے مشتبہات سے دورر ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب
تھے۔ آپ کے علم و کمال تد ہر و تفکر اور فقہ و حدیث پر دسترس کال کی وجہ سے حضرت شاہ
عبد العزید محدث د بلوگ نے آپ کو بہتی وقت کا خطاب دیا تھا۔

آپ نے کتاب ہذا تصوف وسلوک کے مبتدیوں کے لیے رقم فر مائی اور بہت ی تصوف کی اصطلاحات کی تشریح فر مائی۔

اس کے علاوہ آپ نے بہت سے موضوعات پر کتب تحریر فرما کیں آکے کا رناموں میں سے تفسیر مظہری (جودس جلدوں پر مشتل ہے) ایک بہت برا کارنامہ ہوارا یک بہت برا کارنامہ ہوارا یک بہت برا علمی فرائی جو کہ مال برایک کتاب وقم فرمائی جو کہ مالا بد منہ کے نام سے سمی ہے اس کتاب کو اسقدر پذیرائی ملی کہ مداری اسلامیہ میں اب تک مید کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حدیث پر آپ نے دو جلدوں میں دو کتاب بر حائی اوراس کے علاوہ بے شارموضوعات پر بے شاررسائل قم فرمائے۔ جن سے عوام و خواص استفادہ کررہے ہیں۔

آپ کیم رجب المرجب ۱۲۳۵ء کو پائی پت میں اس دنیائے فانی سے واصلِ بحق ہوئے اور و ہیں آپ کی تدفیل عمل میں آئی آپ کا مزار آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ کتاب بذاتصوف وسلوک کے موضوع پرایک بے بہاتخفہ ہے۔ عوام الناس کی

ا کثریت چونکہ فاری سے ناواقف ہے اسلیے والدصاحب نے عوام کواس کتاب کے فیوضات و ہر کات سے فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے ترجمہ پر قلم اٹھایا۔اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمی کوقبول فرمائے اور قبلہ والدصاحب کی عمر دراز فرمائے۔اور صحب کا ملہ عطافر مائے اور ای طرح دِین اسلام کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

صاحبر اده حافظ عرفان الله الحقى معلم دارالعلوم عمريغ شداد مور



### بسم الله الحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين ٥الرحمن الرحيم ٥ملك يوم الدين 0اياك نعبدواياك نستعين 0اهدنا الصراط المستقيم 0صراط النين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين ٥ أمين ١٥ اللهم صل على محمد و على ال محمد كما صليت علے ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ٥اللهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم انك حميد مجيد وسلام على الياسين والحمدلله رب العلمين ٥ اللهم انى استلك ماستلك نبى الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم اعوذبك مما استعاذبك نبيك النبي الامي صل الله عليه وسلم اللهم شرح لي صدري و يسرلي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى انت حسبى ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ٥

بعد حمد وصلوة فقير حقير محمد ثناء الله يإنى چى موطناً عثانى نباحنى مذهباً نقشندى مجددى مشرباً مى گويد چون آرائي مردم متفاوت ديده ام بعضے دازانها منکر ولايت اندوبيضى گويند كداوليا بود عمر كي كنندوى دانند كداوليا ، بود عمر كي كنندوى دانند كداوليا ، بود عمر كي كنندوى دانند كداوليا ، برچه خواه بند بهان مي شود و هرچنخو اهند معدوم گردد \_ واز قبواوليا باين خيال مرادات خود طلب مى كنند \_ و چون دراولياء الله و مقربان درگاه كرزنده انداين صفت في يا بنداز ولايت آنها منكرى شوند داز في في آنها محروم مى مانند و بعض از آنها بردست سفيهان و جابلان كددراسلام و كفر جم في كند

(الله كام عشروع جونهايت ميربان اوررحم فرمانے والا ب)

سب تحریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے جو تمام جہانوں کارب ہے نہایت مہر بان رحم فرمانے والا ہے۔ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تحقی ہے ہی مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہم کوسید ھاراستہ۔ ان لوگوں کاراستہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کا جن پر خضب ہوا اور نہ گراہوں کا۔ اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ تو محملی پر اور ان کی آل پر ہمات فرما۔ ہے اللہ تو محملی پر اور ان کی آل پر ہمکت نازل فرما۔ ہے شک تو تعریف کیا گیا عزت والا ہے۔ اے اللہ تو محملی پر اور ان کی آل پر ہمکت نازل فرما جس طرح تو نے حصرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرما کی آل پر برکت نازل فرما کی آل پر برکت نازل فرما کی آل پر برکت نازل میں ہو نے تعریف کیا گیا۔ ہزرگ ہے۔ اے اللہ میں تھے ہے وہ چیز مائل ہوں جو خرمائی ہوں اس سے جس سے تیرے نبی ای تیرے نبی ای تیرے نبیاہ مائل ۔ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما۔ اور اور کیا بی ای ایما کار ساز ہے اور بہت ایما مددگار ہے۔ ہور تو کیا بی ایما کار ساز ہے اور بہت ایمام دگار ہے۔

حمد وسلوة کے بعد فقیر حقیر محدثاء اللہ جووطنا پانی ہی ،نسباً عثانی ،ند بہا حنی اورشر با نقشبندی مجددی ہے عرض کرتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے خیالات میں بہت اختلاف بایا جاتا ہے اس طرح کہ ان میں

۔ بعض ولایت کے منکر ہیں۔

ا۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے بھی اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے لیکن اس فاسدز مانے میں کوئی بھی تہیں

س۔ بعض اولیاء کے معصوم ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اولیاء جو کچھ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جونہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اور اسی خیال سے اولیاء اللہ کی قبروں سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں اور جو وہ زندہ اولیاء اللہ اور مقربان خداوندی میں بیصفت نہ یاتے تو ان کی ولایت کا افکار کرکے ان کی فیوض سے محروم رہتے ہیں۔

سم۔ بعض لوگ ایسے نادان اور جاہل پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرتے یں جواسلام اور کفر میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وبعض ازآنها بسبب كلمات سكريه شان وكلماتيكه معنى ظاهرى آن مرادنيست براولياء الله انكارى كنند وتكفيرى نمايند\_ وبعض\_از آنها كلمات سكربيراصل برظام كرده مهان اعتقاد ونموده عقائد حقد كهازقرآن وحديث واجماع امت ثابت است آنرااز دست مي د مند وبعض برعلوم ظامري اكتفانموده از طلب طريقت تقاعدي كنندو بعض از آنهادر آداب اولیاوادائے حقوق شان تقصیری کندلہذا خاستم کہ کتابے موجز نویسم کہمردم هیقت ولایت دریابندواز افراط وتفریط وتقصیرتحاشی نمایند ـ درین باب کتابے بزبان عربی نوشتہ بودم مسط بر ارشاد الطالبین چون بعضے یاران گفتند کہ چیزے بربان فارى بإيدنوشت تافاري خوانان ازان نفع كيرند لهذااين رساله بزبان فارى نوشته شد- این رساله برنیخ مقام تقسیم نموده شد مقام اول، درا ثبات ولایت و آنچه بدان متعلق است\_ مقام دوم، درآداب كه ناقصان ومريدان رامي بايد\_ مقام سوم، درآ داب مرشدان مقام چهارم ، درآ داب رقى وحصول ولايت \_مقام چيم ، دررسيدن و رسانیدن بمراتب قرب النی \_

# مقام اوّل

# درا ثبات ولايت وآنچه بدان متعلق است

فصل درا ثبات ولا بیت: بدان اسعدک الله تعالیٰ که چنانچه درانسان کمالات فلامری مستند و آن اعتقادات هیچه موافق قرآن وحدیث داجماع الل سنت و جماعت و اعمال صالح که اداء فرائض و داجبات وسنن ومستخبات و ترک محرمات و محروبات و مشتبهات و بدعات اند

جینان درانسان دیگر کمالات باطنی می باشند در صحیح بخاری و مسلم از عمر بن خطاب رضی الله عندروایت کرده که مردے ناشناخته نزد رسول کریم الله آمده پرسید

۵۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کے غلب سکر کی باتوں سے اور ان کلمات سے جن کے ظاہری معنی مراونہیں ہوتے ا تکار کرتے ہیں اور ان پر کفر کافتو کی لگاتے ہیں۔

۲۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کے غلبہ کی کیفیت (حالت سکر) کی باتوں کو ظاہری معنوں پر معمول کر کے انہیں کو اپنا عقید ہینا کرقر آن وحدیث اور اجماع امت ہے جوعقا کہ فاہت ہیں ، انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔

2- بعض لوگ علوم ظاہری پراکتفاکرتے ہوئے طریقت کے حصول میں ستی کرتے ہیں۔

۸۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کے آواب ( بجالانے ) اور ان کے حقوق کی اوا یکی میں کوٹا ہی
 کرتے ہیں۔

تومیں نے ارادہ کیا کہ اختصار ہے ایک کتاب تکھوں جس ہے لوگ ولایت کی حقیقت کوجان لیں اوراس سلطے میں جوافر اط وتفریط کا شکار ہیں اس کے گناہ ہے بجیس اس بارے میں میں نے ''ارشاد الطالبین'' کے نام سے ایک کتاب عربی زبان میں تکھی لیکن جائے جب بچھ دوستوں نے بیفر مائش کی کہ بچھ فاری زبان میں بھی لکھنا چا ہے تا کہ فاری جانے والے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیس تو بیدر سالہ فاری زبان میں لکھا گیا اور بید سالہ فاری زبان میں لکھا گیا اور بید سالہ یا گئے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔

ا۔ مقام اول: ولایت کے بوت اوراس کے متعلقات کے بارے س

٢- مقام دوم: ان آواب كے بارے ميں جوناقسوں اورمر يدوں كولازم ب

٣- مقام سوم: مرشدول كي واب كي بار يس-

٣- مقام چهارم: وه آداب جور في اور حصول ولايت كيار يس بين

ا۔ مقامیجم: مراتب قرب البی تک وینچ اور پیچانے کے بارے میں۔

#### مقام ا**ول** ولايت كے ثبوت ميں

جان کے کہ خدا تھجے سعادت عطافر مائے کہ جس طرح انسان کے اندر کمالات ظاہری ہیں اوروہ مسجح اعتقادات، قر آن وحدیث اور اجماع اہل سنت و جماعت کے موافق اجھے اعمال، فرائض، واجبات، سنن اور ستجبات کا اداکرنا، حرام، مکروہ ، مشتبہات اور بدعات کا ترک کرناہے اس طرح انسان میں ایک اور سم کے کمالات باطنی بھی ہیں تھج جنادی اور تھجے مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب انسان میں ایک اور تھے ہیں کہ ایک جنبی محضور نبی کر میں ایک اور ایک کرنے کا کہ سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک اجنبی محضور نبی کر میں ایک ایک عاصری موکر عرض کرنے لگا۔

💃 كهاسلام چيست فرمود كلمه شهادت ونماز وزكوة وروز هٔ ماد رمضان و حج بشرط قدرت\_ گفت كه راست گفتی پس تعجب كرديم كه سوال می كن وقصد این می نمايد\_پس از ايمان برسید فرمود آنکه ایمان آری بخداو فرشتگان و کتابها درسولان وروز قیامت و آنکه خروشر بهد بتقدیر الهی است \_ گفت راست گفتی \_ پستر پرسید که احسان چیست فرمودآ نکه عبادت کی خدارابو جے کہ گویا اورا می بنی واگر تواورانمی بنی بدانی کہ اوترا می بيند بستر از قيامت يرسيد فرمودكه از لوزياده في داغم بستر علامات قيامت ير سیدوازان نشان داد پستر فرمود که جرئیل بود برائے آموختن دین شا آمدہ بود۔

ازین حدیث معلوم می شود که سواے عقائد و اعمال کمالے دیگر است مسمیٰ باحسان آ فراولایت نام شد صوفی را چون محبت اللی مستولی شود که در اصطلاح فنائے قلب گفته شود دل او بمشامده محبوب حقیقی متغرق ومستهلک می باشد و بغیر اومتوجه نمی شود \_ درین حالت خدارانمی بیند که رویه، ادور دنیاعادهٔ محال است کیکن صوفی راورین وفت حالتے است گویا کہ خدارا می میندوپیش ازین عالت صوفی به تکلف خود رابرین حال می دارد ورسول كريم ازان حالت خرداد كدبداني كه خدار اي بيند

وليل ديكرآ نكدرسول فرمود علية كدور بدن انسان ياره كوشت است كهاكر اوصالح شودتمام بدن صالح شودوا گرفاسد شودتمام بدن فاسد شودوآن دل است وشك نیست که صلاح ول که سبب صلاح بدن باشد آنراصوفیدفناے قلب می گویند۔ چون در محبت النبى فانى شودونفس در بمسائيكي اومتاثر شودوازا مارگى باز ماندوحب في الله وبغض في الله كسب كندلا جرمتمام بدن مطيع وفرما نبر دار شرع شود\_

اگر کے گوید کہ صلاح قلب ازایمان و اعمال است لاغیر گفتہ شود کہ درحدیث صلاح قلب راسبب صلاح بدن فرموده و صلاح بدن عبارت است ازاممال صالح \_ پس صلاح قلب اگر مجردایمان را گفته شود مجردایمان غالباً بدون صلاح بدن ہم می باشد وا گرمجموعہ

كراسلام كياب؟ آپ الله في فر مايا يول ع) كلمه شهادت يوهنا، نماز يوهنا، زكوة اداكرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہوتو فج کرنا۔ اس نے عرض کی کہ آپ ایک نے میج فرمایا \_ تو ہم نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تقعد این کرتا ہے پھرا ممان کے بارے میں سوال کیا تو آپ ایس نے فرمایا ایمان بیے کو خدایر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں اور روز قیامت برایمان لائے۔ اور اس بربھی ایمان رکھے کہ خروشر سب خداکی تقديرے ہے۔اس نے وض كياكة بيات نے في فرمايا۔ پروض كيا كداحمان كيا ہے؟ تو آپ ایس نے فرمایا کرتو خدا کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اس کود کھر ہا ہے اور اگر تو اس کوئیں و کھتاتو بیجان لے کہ وہ تھ کود کھر ہاہاس کے بعد قیامت معلق سوال کیاتو آپ الله نے ارشادفر مایا کہ میں تھے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر قیامت کی نشانیوں کے متعلق یوچھا اور آسیال کے نشانیاں ارشادفر ماکیں۔اس کے بعد آپ اللہ نے (ہم لوگوں ، فرمایا کہ پی جرائیل علیہ السلام تھے جو تہمیں دین مکھانے کے لیے آئے تھے۔ "اس حدیث معلوم ہوا کرعقا کداورا تمال کےعلادہ احسان ٹامی ایک اور کمال بھی ہے جو ولایت کہلاتا ہے مصوفی پر جب مجت الہی غالب ہو جاتی ہے تو اس کواصطلاح میں فٹائے قلب کہاجاتا ہے تواس کا دل محبوب حقیق کے مشاہدے میں غرق اور محوجوجاتا ہے اور اس کے علاوه کمی دوسری چیز کی طرف متوجه نبیس رہتا۔اس حالت میں وہ خدا کونبیس و پکھٹا کیونکہ اس کو ونیامیں و کھنا عاد تا مشکل ہے۔لیکن صوفی پراس وقت ایک الیمی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ گویا خدا کود کھر ہا ہے اور اس کیفیت سے پہلے صوفی تکلف سے خود کواس حالت میں رکھتا ہے اور رمول كريم اللي ني اى حالت كى خروى بى كوتوي تحفيده و تخفيد و كيدر باب-"دوسرى دلیل بیے کرسول اللی اللی نے فرمایا کدانسان کے جم میں گوشت کا ایک لو تعزاے اگروہ منتح ہوجائے تو سارابدن منتح ہوجائے گااوراگروہ خراب ہوجائے تو سارابدن خراب ہوجائے گاوروہ دل ہے۔اس میں شک نہیں کہ دل کی اصلاح بدن کی اصلاح کی دجہ ہے ہوتی ہے جس كوصو فيركرام فنائے قلب كہتے ہيں جب وہ محبت الهي ميں فنا ہو جائے تو نفس اسكى محبت م متاثر ہوکر سرکشی سے باز آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بی کے لیے لوگوں سے مجت اور بغض کواپنا شعار بنالیتا ہے و بے شک تمام جم شریعت کا تالع اور فر مانبر دار ہوجاتا ہے۔ "اگرکوئی پر کیے کدول کی اصلاح تو ایمان اور اعمال سے ہوتی ہے تو بلاشباس کا جواب بیدینا عاسي كمحديث شريف مين ول كاصلاح كوجهم كى اصلاح كاسب قرارديا كيا باورجهم كى اصلاح سے اچھے اعمال مراد بی کیونکہ اصلاح قلب اگر صرف ایمان کوقر ار دیا جائے تو صرف ایمان بھی اصلاح بدن کے بغیر بھی پایا جاتا ہے۔

ایمان واعمال راصلاح قلب گفته شود \_ پس آن راسبب صلاح بدن گفتن درست نباشد وليل سومآ نكداجهاع منعقداست برافضيلت صحابه ندبرغير ثنان ودرعلم وعمل غیرصحابه باصحابه مشارکت دارند\_و بااین ہمه رسول کریم فرمود که اگر دیگرے مثل جبل أحد در راهِ خداخرچ كند برابريم صاع جو كه صحابه در راه خداخرچ كرده باشندني تو اند شد\_ پس این نیست مگرا ز سبب کمال باطنی که بسبب صحبت پینمبر غذا عظیم اطن ايثان از باطن پنجبر خدامستنير شده اگر اولياءِ امت اين دولت يافتند از صحب پيران يا فتند و بوساطت از باطن پنجبرمستنیر شدند \_ و نقاوت میان این صحبت و آن صحبت ظاہر است ۔ پس معلوم شد کہ سواے کمالات ظاہری کمالے است باطنی کہ آن تفاوت درجات بسیار دارد \_ چنانچه **حدیث قدسی** برآن دلالت می کند که حق تعالے می فر ماید ہر کہ بمن یک وجب زویکی جویدمن بوے یک گزنزد کی جویم وہر کہ بمن یک گز زو کی جویدمن بوے یکباع کہ سہنم گزباشدزو کی جویم ۔ وفر ماید کہ بندہ ہمیشہ بمن نز د یکی جوید بعبا دات نافله تا آنکه من اورادوست می دارم و چون اورادوست می دارم بینائی وشنوائی وقدرت اومن می شوم\_

"دلیل چهارم آنکه جماعة به بهایت که اتفاق شانرابر کذب عقل محال ی داندوآل جماعة بقسے است که بر بر فروشان بسبب تقوی و علم بقسے است که بر بر فروشان بسبب تقوی و علم بقسے است که تهمت کذب بروے دوانباشد بربان قلم وقلم زبان خبری د مهند که مارابسبب صحبت مشائ که سلسله صحبت شان برسول کریم عظی می رسد در باطن حالتے پیدا آمده سواے عقائد و فقه که قبل از صحبت شان بدان متحلی بودندوازین حالت که حاصل شده محبت باخداودوستان خداواعمال صالح و توفیقات حسنات و رسوخ دراعتقادات حقه زنده شده و این حالت که البته کمال است موجب کمالات است و این حالت که بانضام تقوی کی دولیل شعیف است گراینکه بانضام تقوی کی دولیل شعیف است گراینکه بانضام تقوی ک

اورا گرایمان اورا عمال کوچ کر کے اصلاح قلب کہاجا نے تو اس کواصلاح بدن کی وجہ مجھنا تھے نہوگا " تیری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کے دوسرے تمام لوگوں سے افضل ہونے پرامت کا اجماع ہوچکا ہے اور علم وعمل میں تو دوسر سے لوگ بھی صحاب كرام رضى الشعنيم كے شريك بيں ليكن اس كے باد جودان صحاب كرام كے بارے يس رسول الشين فرمايا كه الركوكي ان (صحاب) كے علاوہ احد يبار ك برابر سونا خداوند تعالى كى راه میں خرچ کرد بو ووان کے نصف ساع (تقریبا ایک کلوگرام) کے برابر بھی نہیں ہوسکا۔ جوسحابركرام فيراو خدام بن خرج كيا تعاريد فقط باطن كي كمال كي دجد سے كيونكدانهوں نے پیغمبر خدامات کی صحبت اختیار کی اور پیغمبر خدامات کے باطن سے ان کا باطن روش مو کیا۔ اگراولیائے امت نے بدولت حاصل کی ہے تو پیروں کی صحبت سے یائی ہے کیونکدان کے باطن پنجبر خداع على ك باطن ك واسط ب روش جوئ اوران كى صحبت اوران كى محبت میں جوفرق ہےوہ واضح ہے تو معلوم ہوا کہ کمالات ظاہری کے سواایک کمال باطنی بھی ہے جس كردوجات يس برافرق ب-جيما كرحديث قدى اس بردلالت كرتى بكرى جل جلالة فرماتا ب كد جو تحض ايك بالشت مير عقريب مونا جا بتا بوت عين ايك باتهاس ك قریب آنا چاہتا ہوں اور جوایک ہاتھ میر عقریب آنا چاہے تویس دو ہاتھ کے برابراس کے قريب آنا چا بتا بول اور فرمايا كه بنده بميش تقلى عبادت سے مير عزد يك بونا جا بتا ب تاك میں اے اپنادوست بنالوں۔اور جب میں اس کواپنادوست بنالیتا ہوں تو میں اس کی آنکھاور كان بن جاتا مول بلكه و دينده ميرى قدرت كالمظير بن جاتا ہے۔

''چوتی دلیل یہ ہے کہ بہت سار بے لوگوں کی ایک جماعت کا جھوٹ پر متفق ہوتا عقلاً محال ہے اور وہ اس طرح کی جماعت ہے کہ اس کا ہرایک فردتفو کی اور علم کے باعث ایسا درجہ دکھتا ہے اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جا ترنہیں۔ زبان قلم ہے اور قلم زبان سے خبر دبی ہے اور ہمیں مشارک کی صحبت کی وجہ ہے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول کریم علیہ تھے تک پنچتا ہے ۔ عقا کداور فقہ کے سواجن سے وہ ان کی صحبت سے پہلے فیض یاب تھے، باطن میں ایک نئی کیفیت سے اصل ہوئی اور اس حاصل شدہ کیفیت سے خدا تعالیٰ سے اور اس کے دوستوں نئی کیفیت ماصل ہوئی اور اس کے دوستوں سے عبت مال صالحہ اور نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق اور سے عقا کداور پختہ ہوگئے ہیں اور رہے کے مقال حالے جہت سارے کمالات کا سبب ہے۔

"یانچویں دلیل خرق عادات کی ہے اور بدلیل ضعف ہے گر اتنی بات ضروری ہے کرخرق عادات کا تقویٰ کے ساتھ ال جانے ہے از محرمتازی شود و بر کمال دلالت دار د\_والله تعالی اعلم

وصل ووم : درخیق ولایت که آن چیست - بدان ارشدک الشاتعالی که تن تعالی را بابندگان قرب است که قوله تعالی هند من جبل الورید کها قریب تریم به و بنده از درگردن هو هو معکم اینما کنتم که تن تعالی با شاست بهرجا که باشید برآن ولالت واردوقرب است باخواص بشروطا نکه قوله تعالی اشت بهرجا که باشید برآن ولالت واردوقرب است باخواص بشروطا نکه قوله تعالی هو واست جد واقترب که یمن مجده کن ونزد یک جو باخداوقوله علیه السلام هلا یزال عبدی یتقرب اِلی با النوافل حتی احبیت که بمیشد بنده من زدیک می شود بسوے من بسب نوافل تا آنکه دوست می دارم اور ابرآن ولالت می کنداین قرب شود بسوے من بسب نوافل تا آنکه دوست می دارم اور ابرآن ولالت می کنداین قرب شانی مجراست بولایت -

"اول مراحب این قرب بنفس ایمان حاصل می شود قال الله تعالی و الله و الله

کندای قرب بعقل وس مرک نی شود اگر مدرک می شود مدرک می شود بعلم موبوب مناسب علم حضوری و دابت است این بردوقر با مقطعیة کدایمان بدان واجب است د چنانچه دیدن حق سجانه تعالی به جهت و به مقابله رائی و مرئی از نصوص قطعیه

اس میں اور جادو میں فرق ہو جاتا ہے جو کمال کی دلیل بن جاتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ فصل دوجہ

# ولایت کی تحقیق کروہ کیاہے

جان کے اللہ تعالی تھے ہدایت دے، کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے بہت قریب ہے جیسا کہ
اس گاار شاد ہے۔ ﴿ نَسُ حُنُ اَقُرَبُ اِلَّيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْد ﴾ ہم زیادہ قریب ہیں بندوں
کے ان کی شرگ ہے۔ اور بیار شادکہ ﴿ وَ هُ وَ مَ عَکُمُ اَیُنَمَا کُنُدُمُ ﴾ ہم جہاں بھی ہواللہ
تعالیٰ تہارے ساتھ ہے 'ایک قرب فاص ہے جو فاص بندوں اور فرشتوں کے لیے ہے جس
کی دلیل اللہ تبارک وتعالیٰ کا بیار شاد ہے۔ ﴿ وَ اللّٰ ہُد وَ اقْتَدِبُ ﴾ محدہ کراور خدا کا قرب
مانگ اور نی کریم عظیم کا ارشاد یا ک ہے۔ ﴿ لایسزال عبدی یتعقرب اللی
بالنوافل حتی احببته ﴾ بندہ ہمیش نفلوں کی وجہ سے میرے زدیک ہوجاتا ہے یہاں
تک کیس اس سے عبت کرنے لگ جاتا ہوں' بیاس پردلیل ہے اور اس دوسرے قرب کو
ولایت نے تیر کیا گیا ہے۔

ثابت است نه معقل \_

<u>سوال: ولایت عبارت است از نسبتے بے کیف کہ بندہ رااست باخدا آنرا بلفظ قرب تسمیہ</u> کردن چراست۔

جواب این: مقدمه موقوف است برتمهید دومقدمه مقدمه اوّل آکه کشف ورویا بردوعبارت انداز انکه صورت مثال درآئینه خیال مرتم می شودخواه درخواب خواه در بیداری و برقدرآئینه خیال مصفاباشد کشف وروئیا صالح وصادق بود لهذا خواب پنج بران و می قطعی است که آنها معصوم انداز خطاو خیالات شان مصفاتر و باطن شان یا کیزه تر است و دویا و اولیا غالبًا صادق چراکها آنها بدولت صحبت پنج بران بوداسط یا بیا کیزه تر است و دویا و اولیا غالبًا صادق چراکها آنها بدولت صحبت پنج بران بوداسط یا بواسطه و با تباع ، شریعت صفاء خیالات و اُحبلائ باطن حاصل کرده اند مولوی روم می فر ماید ۔ . . .

آن خیالاحیکه دام اولیاست میس مهرویان بستان خداست یعنی چون در بواطن اولیاشان ، آئینه فرعی است یعنی ذاتی نیست بسیب متابعت انبیاء حاصل شده است - گا ہے ظلمت اصلی ظاہری شودو آئینه خیال مکدری گردد پس در کشف و رؤیا خطاواقع می شود و این تکدر گاہے بارتکاب، محرم یا مشبہ یا بجاوز از حداعتدال یا باندیکاس واختلاط عوام می شودورویائے عوام غالبًا کاذب می باشد براے ظلمت باطن شان -

"مقدمددوم آنکددرعالم مثال از واجب تامکن برچیز رامثال است اگر چه ذات وصفات الهی رامثل نیست مثل چیز برا گویند که چچوآن شے باشد و متصف باشد رصفات الهی محال است - بخلاف مثال که آفتاب رامثال بادشاه می گویند حق تعالی مثال نورخو دفر موده همثل نوره کمشکو فه فیها مصباح که مین نورالهی دردل مومن ما نندنور چراغ در چراغدان است تا آخراوصاف و در صدیت خدا نے تعالی امثال فرموده هسید بنی دارا و جعل فیها مادیة که (الدین)

ے ثابت ہے نہ کہ عقل ہے۔

سوال: ولایت سے مرادوہ بے کف نبت ہے جوبندے کو ضدا کے ساتھ ہے اس کا نام قرب س مجدسے ؟

جواب: اس کا جواب دومقد مول کے بیان پر موقوف ہے۔ پہلامقد مدید کہ کشف اور خواب دونوں کا مطلب یہ ہے ہے۔ شال کی صورت تصور کے آئینے میں منعکس ہوجاتی ہے چاہے خواب میں ہویا بیداری میں۔اور جس قدر خیال کا آئینہ صاف و شفاف ہوگا اس قدر کشف اور خواب سچا ہوگا۔اس لیے پیغبروں کا خواب و تی قطعی ہے کیونکہ وہ گنا ہوں سے معصوم ہیں۔ان کے خیالات بہت مصفا اور ان کا باطن بہت یا گیزہ ہے۔اور اولیاء کا خواب بھی زیادہ تر اس لیے سے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پیغبروں کی صحبت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ فیض حاصل کیا ہوتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے خیالات کی صفائی اور باطن کومنور کیا ہوتا ہے۔مولا نارو م فرماتے ہیں

آن خيالا حيكه دام اولياست عسم مرويان بستان خداست

ترجہ: اولیاء کرام کے جو پختہ خیالات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے روش احکامات کاعکس ہوتے ہیں ایکی چونی ہوتے ہیں اسلی تعامی کا فروی آئینہ ہے بیعنی ذاتی خہیں ہے، انبیاء کی متابعت کی وجہ سے صفائی ہوئی ہے۔ بھی اصلی تاریکی ظاہر ہوتی ہے اور خیال کا آئینہ مکدر ہوجا تا ہے جس کے سبب کشف اور خواب میں غلطی ہوجاتی ہے۔ اور بھی سے کدورت حرام یا متخب امر کے واقع ہونے یا صداعتدال سے بڑھ جانے یا عوام سے ملنے جلنے ماری وجہ سے پیدا ہوجاتی ہے اور عوام کا خواب باطنی اندھرے کی وجہ سے عام طور پر جھوٹا ہوتا ہوتا ہے۔

"دوسرامقدمہ یہ ہے کہ عالم مثال میں واجب سے لے کرمکن تک ہر چیز کی مثال ہے واجب سے لے کرمکن تک ہر چیز کی مثال ہے اگر چہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کوئی مثل نہیں۔ مثل ہراس چیز کو کہتے ہیں جواس شے جیسی ہواور اس کے اوصاف سے متصف ہواور یہ بات اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات اور صفات میں محال ہے مثال کے برخلاف کہ سورج کو بادشاہ کی طرح کہدد یں۔ حق تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نور کی مثال خود بیان فرمائی ہے۔ ﴿ مشل نصورہ کے مشک و ق فیلها مصباح کی مین اللہ تعالیٰ کی مثال فرمائی گئ ہے۔ ﴿ وسید بغیٰ داراً وجعل فیلها مادُبَةً ﴾

ولهذا حق تعالے را درخواب دیدن جائز است چنا نچد در صدیث آمدہ ویوسف علیہ السلام سالها ہے قبط را ابصورت گاؤہا ہے لاغروسالها ہے ارزانی را درصورت گاؤہا ہے فربہ و بصورت خوشہ ہائدم دیدہ ودرشیح بخاری آمدہ کہ پیغمبر خدا فرمود کہ بخواب دیدم کہ مردم برمن می آیند بر بریک از انہا پیر بمن است بعض را تا لیتان و بعض را فروتر از ان و عرق برمن گذشت و بیر بمن خود برز مین کشید مردم تاویل آن پرسید ندفرم و دمرا دازین علم است ۔ ازین احادیث و آیات معلوم شد کہ چیز یکہ بےشل باشد و مادی نبود بخواب دیدن آن مکن است و بنظر کشف دری آبید۔

''چون این ہردومقدمہ دانستی لیں بدا نکه آن بنسبت بیچون که آنرابولایت تعبیری کنندگائے درنظر کشفی بصورت قرب جسمانی متمثل می شود۔ وہرقدر کہ درآن قرب ترقی حاصل می شود بنظر کشفی می بیند که گویا سیری کنم بسوے ذات اوتعالے يابسو يصفع ازصفات اوراد نيابر تهمين صورت مثالي آن نسبت رابقرب اوتعالے وآن رتى رابسرالى الله وسيرنى الله وسيرمن الله وبالله گفته ي شود والله تعالى اعلم مسكلم صوفيد العدفنا رجوع نيست بركه رجوع كرده است بيش ازفنا كرده فقير برين مستلدات دلال ي كند بقول تعالى ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالنساس لرؤف الرحيم ﴾ يعن حق تعالى ايمان شاضائع في كذاو سجان بمردم مهربان است ورسول فرموده علي كحق تعالى علم رابا زنمي ستانداز بندگان كيكن علم راقبض خوامد كرد بقبض علاازين معلومي شود كهتن تعالى ايمان حقيقي وعلم باطني رابهم قبض نخو امد كرد مسكليه : كمال تقوي عاصل في شودالا بولايت تارز أمل نفس از حسد وحقد و كبرورياوسمعه وغیرہ بکلی زائل نشود کمال تقویٰ حاصل نمی شود۔واین منوط بفائے نفس است۔وتا کہ محبوبيت حق برغيراوتعالے غالب نثود بلكه محبت غيراوتعالى دردل اواصلا گنجايش نداشته باشد كمال ايمان وكمال تقوى دست في دمد واين مربوط است بفناء قلب

''ایک سردارجس نے گھر بنایا اور اس میں ایک دعوت کا اہتمام کیا''اس لیے تی تعالیٰ کوخواب میں و کھنا جائزے۔ چنا نچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قطاسالی کے دنوں کو لاغر گائیوں کی شکل میں اور ارزانی (خوشحالی) کے دنوں کوفر بہ گائیوں اور گیہوں کے خوشوں کی صورت میں ویکھا تھا۔ اور صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے فرمایا کہ ہم نے خواب و یکھا کہ لوگ میرے پاس آرہے ہیں اور ان میں ہرا یک نے پیرا ہمن پہنا ہوا ہے۔ بعض کا پیرا ہمن لیستان (لیمن میٹ ) تک اور بعض کا اس سے ہرا یک نے پیرا ہمن زمین پر تھیلتے جارہ سے گزرے اور اپنا پیرا ہمن زمین پر تھیلتے جارہ سے کے دور صول اللہ علیہ کی تجبیر بوچھی تو آپ چھیٹے نے فرمایا اس سے مراد ملم ہے۔ ان اصادیث وآیات سے معلوم ہوا کہ جو چیز بے شل ہواور مادی نہ ہواس کا خواب میں و کھنا ممکن ہے اور کشف کی نظرے دکھائی دے عتی ہے۔

''جبتم ان دونوں مقدموں کو جان چکے ہوتو واضح ہوا کہ وہ بے مثل نبست بھی جس کو ولایت سے موسوم کرتے ہیں بھی کشف کی نظر میں جسمانی قرب کی شکل میں مثال بن جاتی ہے اور جس قدراس قرب میں ترقی ہوتی جاتی ہے ای قدر کشف کی نظرے و کھائی ویتی ہوتی جاتی ہے ای قدر کشف کی نظرے و کھائی ویتی ہوتی جاتی ہوت کے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف برخ ستا جار ہا ہوں۔ اور اس صورت مثالی جس کی وجہ اس نبست کو قرب اللی اور اس ترقی کو میرالی اللہ اور اس ترقی کو میرالی اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر من اللہ اور سیر ہاللہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے۔ فیراس مسلمہ کے استدلال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتا ہے۔ ﴿وَمَا کُسانَ اللّٰهُ عَلَیْ اللہ عِلَیْ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتا ہے۔ ﴿وَمَا کُسانَ اللّٰهُ عَلَیْ اللہ عِلَیْ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہیم و کہائی کہاں ہے کہ قبض کر کوضائع ہیں کرتا ہے شک اللہ عبالناس لمرق ف الرحیم و کہائی کا اس کے قبض ہے کہا کہائی کہائی کوضائع ہیں کرتا ہے شک اللہ علی اللہ تعالیٰ ایمانِ چیقی اور علم باطنی کو بین ہیں کرتا ہے معلم ہوا کہتی تعالیٰ ایمانِ چیقی اور علم باطنی کو بین ہیں کرے گا۔

مسکلہ: کمال تقویٰ صرف ولایت سے حاصل ہوتا ہے جب تک فس کی ہری عاد ہیں مشلکہ: کمال تقویٰ صرف ولایت سے حاصل ہوتا ہے جب تک فس کی ہری عاد ہیں مشلکہ: کمال تقویٰ صرف ولایت سے حاصل ہوتا ہے جب تک فس کی ہری عاد ہیں مشلکہ:

حسد، تکبر، ریا کاری اور طلب شہرت وغیرہ پوری طرح زائل نہیں ہوجاتیں اس وقت تک کمال تقوی عاصل نہیں ہوتا۔اور بیفائے نفس پرموتوف ہےاور جب تک حق تعالی کی محبت غیر حق تعالی کی محبت پر غالب نہ ہو بلکہ غیر اللہ کی محبت کے لیے دل میں قطعاً مخبائش ہی نہ

رہے، کامل ایمان اور کمال تقوی حاصل نہیں ہوتا اور پیقلب کے فنا ہونے سے مربوط ہے۔

کرآزارسول کریم بصلاح قلب تعیر فرموده هنی الصحیحین: عن انس قال قال رسول الله علی الا یومن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین هیم ایمان کال فی شودتا کرسول الله علی اور الله علی ایمان کال فی شودتا کرسول الله علی الله مناسر را مجوب تر نباشدان پررو پروتمام مردم منق علیه قال قال رسول الله علی الله ورسوله شلت من کن فیه وجد بهن خلاوة الایمان من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما ومن احب عبد آلایمان من کان الله ومن یکره ان یعود فی الکور بعد ان انقذه الله منه کمایکره ان یلقی فی النار متفق علیه هیمی سیم ملاوت ایمان می یا بند کید خداور سول نزداواز غیر شان متفق علیه هیمی سیم ملاوت ایمان می یا بند کید خداور سول نزداواز غیر شان محبوب ترباشند و کے کرد جوع بنفر مرده تر باشد نزداواز دخول دردوز خ میمی مردم ایمان می آرند وعبادت می کنند برس دوز خ ونه واکن را از دوز خ مرده تر داند یعنی عبادت خدا کند محض بنا بر مجت اونه بترس دوز خ ونه بطمع به شد.

"درابعد بھریہ دردستے آب گرفت دوردستے آتش مردم گفتند کیا میروی
گفت می روم تا آتش دوزخ فرونشاتم و بہشت را بوزانم تامردم بترس دوزخ وطمح
بہشت عبادت خدا نکنند ورسول فرمود عظی اکرم حوا اصحابی پلیخی گرای
داریدا صحاب مراوی تعالی می فرماید و ان اکرم کم عند الله اتفکم پلیخی
داری ترشا کے است کم تقی تر باشدوا جماع امت است کہ صحابہ کرام اکرم خلق واقی
بزرگ ترشا کے است کہ بشرف صحبت رسول عظی از ہمدا مبق درمقام ولایت آمدند
اندواین از انست کہ بشرف صحبت رسول عظی از ہمدا مبق درمقام ولایت آمدند
حقال الله تعالی والسابقون الا ولون من المها جرین والا نصار پ
یعن سبقت کندگان در ایمان پیشی کندگان در جرت و قال الله تعالیٰ
والسابقون السلابقون اُولئك المقرّبون پینی پیشی کنندگان در ایمان پیشی

جس كورسول الله علي في في اصلاح قلب تعبير فرمايا ب صحيين من روايت ب وعن انس قال قال رسول الله عَيْراللهُ لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده والناس اجمعين كالين حضرت السَّ في كما كرسول الله عظیے نے فرمایاتم میں سے کوئی مخص کامل ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہ میں اس کواس ك مال باب، اولا داورتمام لوكول سازياده عزيز ندمول "بيحديث منفق عليه ب- القال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان اللَّه ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبداً لا يحبه الاللَّه ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه اللَّه منه كما يكره ان يسلقني في السندار. متفق عليه ﴾ (رسول الشريك في مايا كرين آدي ايمان كا ذا كقة وكلمة بين كدايك وه جوالله اوراس كرسول عليك كودوسرون سے زياده محبوب جانے دوسراوہ جو کسی کودوست ندر کھے مگر خدا کیلئے اور تیسرا وہ جس کے نزد یک کفری طرف رجوع كرنا دوزخ ين داخل مونے سے كہيں زيادہ مروہ مؤ العنى عام لوگ دوزخ كے در سے ایمان لاتے ہیں اورعبادت کرتے ہیں جبکہ محج مومن کفر کودوزخ سے زیادہ مکروہ جانتا ہےوہ الله تعالی کی عبادت محض اس کی محبت میں کرتا ہے نہ کدووزخ کے ڈریا بہشت کے لا کچ میں "حفرت دابعد بعرى نے ايك ہاتھ ميں يانى اور دوسرے ميں آگ لى لوگوں نے یو چھا کہاں جار ہی ہو؟ تو آپ نے فر مایا کہ میں اس وجہ سے جار ہی ہوں کراس یانی سے جہنم کو بچھاؤں اور اس آگ ہے بہشت کوجلا دوں تا کہ لوگ جہنم کے ڈراور بہشت کے لا کچ میں خدا کی عبادت ندکریں رسول مقبول سال نے فرمایا اکرموا اصحابی "لین میرے اصحاب كى عزت كرو الله تعالى كاارشاد ب- ﴿إن اكر مكم عند الله اتفكم ﴾ ويعنى ب شكتم مين الله تعالى كزوريك والدوه ب جوزياده تقوى والاب "اس بات يرتمام امت كا جماع ب كصحاب كرام رضوان الله اجمعين تمام كلوق ع افضل اورسب عن باده متی ہیں۔اور بداس وجہ سے ہے کہ وہ رسول خدا عظیم کی صحبت کی برکت کی وجہ سے سب سے پہلے مقام ولایت سے سرفراز ہوئے۔الله تعالی نے ارشاد فرمایا ﴿والسابقون الا ولون من المهاجرين والانصار ﴾ "سبقت ليخواليان مي اور جرت مي مهاجرين اورانصارے 'اورالله تعالی نے فرمایا ﴿ والسابِقُونِ السابِقُونِ أُولِكُكُ المقربون كالعنى اوريكل كرنے والے ايمان ميں اور يكل كرنے والے ميں الله كي طرف اور

آنهاجله مقربان اند\_

مسكلید : عبادت اولیاء دا اثو اب از دیگران زا کد باشد ـ رسول خدا فرمود علیه اگر یک ا، خامثل کوه اُحد زر در داه خداخرج کند برابر یک سیر بیانیم سیر جواز صحابه ما نباشد این حدیث در صحیحین از ابی سعید خدری روایت کرده و سر این خن آنست که عالم بتا مدظل است مردائر ه ظلال را چنا نچه بیان کرده خوابد شدانشاء الله تعالی و چون صوفی در سیروتر قی بدائر ه ظلال رسید و در ان فافی و مستهلک شد قرب که دائر ه ظلال را با جناب الهی بود آن قرب این صوفی را حاصل شدوتمام عالم بجائے ظل این صوفی شدوصفات جهانیان و عبادات این صوفی شدند ـ پس برقد رکه تفاوت در ظل و اصل باشد آنفذر تفاوت در عبادات این صوفی شدند ـ پس برقد رکه تفاوت در ظل و مدن است و ایما و می برود حوفی در ترقی است دائما و مدن است وی بیش در برونت حاصل می شود صوفی را از مرا تب مرتبه که بهتر باشد از جمیع مرا تب سابقه مولوی روم می قر ماید:

برزابد برشے یک دوزه داه سیرعادف بردے تاتخت شاه

جمت درین مسله حدیث عبید بن خالد است که نبی علیق برادر ساخت دو کس رااز صحابهٔ یک از انها در راو خدا کشته شده پستر دوم از انها بعد بهفته یا ما ند آن مرد و کس رااز صحابهٔ یک از انها در راو خدا کشته شده پستر دوم از انها بعد بهفته یا ما ند آن مرد و پس مردم بر جنازه او نمازخواند ند رسول علی فرمود در تق این مرده چه دعا کر دند گفته دعا کردیم برا ب او آنکه حق تعالی اور ابه بخشد و بایا راو ملحق ساز د فرمود آنخضرت علی ایس نماز او که بعد شهادت او خانده و عملها یح که بعد او کرده کجاخوابهند رونت بر آئینه در میان این بر دو صحابه تفاوت زیاده است از انکه در زمین و آسان باشد - روایت کرواین حدیث راابوداؤ دو نسانی و مر جمان است که گفته شد که بر نقط فو قانی از قرب بمز له اصل است نقاط تحقانی را - و نقاط تحقانی بمز له ظل و ب اند - پس در بروفت که نقط فو قانی عاصل شده از جمیح نقاط تحقانی بهتر است کی ظل در مقابله اصل چه رو دارد -

يمى لوگ مقرب يين -

مسكلہ: اولیاء اللہ کی عبادت کا اجر دوسروں کی نبست زیادہ ہوتا ہے۔ رسول خداتی نے فرمایا کر آئرتم میں ہے کوئی احد پہاڑ کے برابرسونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرے تو وہ میرے صحابہ کرام مے کے ایک سرجو کے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔ اس حدیث کو سیحین میں حضرت ابوسعید خدری نے روایت کیا۔ اس بات میں رازیہ ہے کہ تمام عالم طل (سایہ ) ہے۔ اور ظلال کے دائر ہ کوان شاء اللہ بیان کریں گے۔ اور صوفی جب سرکی ترقی دائر ہ ظلال تک پہنے کر اس میں فن عاصل کر لیتا ہو جو قرب دائر ہ ظلال کو خدا کے ساتھ ہوتا ہے اس کو صوفی عاصل کر لیتا کو اور تمام عالم کو یا اس صوفی کا ظل ہو جاتا ہے اور انال جہان کی صفات وعبادت کو یا اس صوفی کی صفات وعبادت کا سایہ بن جاتی ہیں ، پس جو فرق اصل اور سایہ میں ہوتا ہے وہ بی فرق ولی اور غیرولی کی عبادت میں ہوگا۔ صوفی ہروفت ترقی کر تا ہے۔ ﴿ و م ن است و ی سے موفی کو ہروفت مراتب ملتے رہے ہیں جو کہ پہلے مراتب سے بہتر اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ صوفی کو ہروفت مراتب ملتے رہے ہیں جو کہ پہلے مراتب سے بہتر اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ صوفی کو ہروفت مراتب ملتے رہے ہیں جو کہ پہلے مراتب سے بہتر اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ مول ناروم قرمات ہیں۔ سرون اللہ ہر شے کیک دوزہ دارہ سیر عارف ہردے تا تخت شاہ مول ناروم قرمات ہیں جا کہ دن کا سفر طے کرتا ہے جبکہ عارف ایک بی سائس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا پہنچتا ہے '

اس مسئلہ کے لیے دلیل عبید بن خالدوالی صدیث ہے کہ نبی کر پھائٹ نے صحابہ کرام میں سے دوکوا کی میں میں بھائی بنا دیا۔ان میں سے ایک صحابی خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔اور دوسرے صحابی بھی چند دنوں کے بعد فوت ہو گئے۔ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ رسول اللہ اللہ نے فر مایا کہ اس مرد کے حق میں کیا دعا کی گئی ہے تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ اس کے حق میں اس طرح دعا کی گئی تھی کہ اے اللہ اس کو بخش دے اور اس کو اپنے ماس کی ماتھ ملادے آئے خطرت اللہ اس کی دہ نماز جواس نے اس کی شہادت ماتھی کے ساتھ ملادے آئے خطرت اللہ کے نیو کہ ای تو اس کی دہ نم اس حکہ ہوات کے بعد پڑھی ہے اور جو کمل اس کے بعد کیے ہیں کس جگہ جا میں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں صحابوں کے درمیان زمین و آسیان سے زیادہ فرق ہے۔ اس صدیث کوابوداؤ د اور نسائی شریف نے روایت کیا۔اور داز اس میں وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا کہ قر ب کے لحاظ اور نسائی شریف نے روایت کیا۔اور داز اس میں وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا کہ قر ب کے لحاظ اس کے ساتھ میں اس کے ساور نے کے تمام نقط اس کے ساور نے کے تمام نقط اس کے ساور نے کے تمام نقط اس کے ساور نے کی کرا ہیں۔ اس کے ساور نسائی میں دوجائے تو وہ نے کے تمام نقط نقطوں سے بہتر سے کیونکہ سالے سے بعر سے بہتر سے کیونکہ سالے سے بول سے بہتر سے کیونکہ سالے سے بہتر سے کیونکہ سالے سے بہتر سے کیونکہ سالے سے بول سے بعر سے بول سے بولے بول سے بولے بول سے ب

مستلمے: ہرولی کہ اقرب باشد بسوئے خدائے تعالی تواب عبادت او زاید باشد از
عبادت دیگر اولیا کہ درمرتبہ یا نمین تر اندازان ۔ ازین راز عاکثر وایت می کند کہ
درشے کہ ستارگان طاہر و گنجان بنظر می آمد ندرسول کریم عظیم نزد من بودند گفتم یا
رسول اللہ ایا باشد کسیکہ حسنات اُوشل این ستارگان باشند فرمود آرے عمراست گفتم کہ
حسنات ابی بکر جہان باشند فرمود کہ تمام حسنات عمرشل یک حسنہ باشد از حسناب ابی
بکر ۔ اے برادر و قتیکہ باوجود مشارکت خلیفین درجیج متعلقات بسبب رفعت منزل
این قسم تفاوت آمد ۔ پس درمر تبہ شخصے کے بمر تبہ صفات رسیدہ باشد و دیگرے دردائر ہ
ظلال باشد چے قدر تفاوت باید فہمید۔

فصل درخوارق عا دات : خرق عادت بر چند تتم است یکے ازان جملہ کشف

است وكشف بردو گونداست:

(۱) ملے کشف کوئی کہ احوال موجودات کہ از نظر عائب باشند بروے فا ہم شودوا حوال موجودات کہ از نظر عائب باشند بروے فا ہم شودوا حوال موجودات زمان ماضی یا مستقبل بروے ہویدا گردد بیجی از ابن عمر می روایت کردہ کہ عمر بن خطاب شکر برائے جہاد فرستاد وامیر ساخت مردے رابر آنہا کہ ساریہ نام داشت رووے عمر خطبہ میخوا ندورین خطبہ آواز کرد کہ اے ساریہ از جانب کوہ ہوشیار باش ورکوہ کفار کمین کردہ بودند حضرت عمر را بنظر درآ کہ نداواز مراحل کشرہ ساریہ دابران مطلع ساخت ۔

(۲) "دوم کشف الهی و آن عبارت است ازیافتن احوال خودواحوال دیگر مالکان درسلوک طریق دریافتن مرتبه قرب ہر کیے بخد اتعالی وعلوم که بذات وصفاتِ حق تعالی متعلق شودازین قبیل است اگر درعالم مثال بنظر کشفی میند۔

ديگرازان جمله الهام است كه حق تعالى درقلب صوفى علم القا فرمايد و كلام ما تف مم ازي قبيل است \_وفرق درميان الهام ووسوسه آنت كه از الهام قلب صوفى اطمينان مسكليم: ہروہ ولی جو خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہے اس کی عبادت کا ثواب بھی دوسرے اولیاء کرام جواس ہے کم مرتبہ ہوتے ہیں کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ چکا دات سارے کم مرتبہ ہوتے ہیں کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ چکدار اور گھنے نظر آ رہے تھے۔ رسول کر بم میرے پاس تشریف فر ما تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں ۔ تو آ پھا تھے۔ اس کی تمام نیکیاں ابو بکر گی نیکیاں گئی ہوں گی تو فر مایا عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر گی ایک نیکی کے برابر ہوں گی۔ تو اے بھائی جب دونوں خلفائے راشدہ کی تمام معاملات میں شرکت کے باوجودان کی مزلوں کی بلندیوں میں اس قدر فرق ہوتو اس شخص کے مرتبہ پر پہنچا ہواور دوسر اختص جودائرہ ظلال میں ہوکس اس شخص کے مرتبہ پر پہنچا ہواور دوسر اختص جودائرہ ظلال میں ہوکس قدر فرق ہے تو قدر فرق ہے تھے لیزا جا ہے۔

#### فصل سوم

#### خوارق عادات كابيان

خرق عادات کی گئی اقسام ہیں۔ان میں ایک کشف ہاور کشف کی دوقتمیں ہیں۔
اوّ ل کشف کو فی ہے۔ کہ موجودات کے احوال جونظروں سے عائب ہوں ظاہر ہوجا کیں اور موجودات کے احوال معلوم ہوجا کیں ہیں فی شریف میں حضرت این عمر سے دوایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جہاد کے لیے لشکر روانہ کیا اور حضرت مرار پیگوان کا سالا رمقر رفر مایا ایک دن حضرت عمر شخطیہ فر مارہے تھے۔ عین خطبہ کے دوران آواز دی کہ اے ساریہ بہاڑ کی طرف ہے ہوشیار ہوجاؤ پہاڑ میں کفار گھات لگائے بیٹھے تھے جوضرت عمر گونظر آگے اور بہت دور سے ساریہ کواس کی اطلاع دی گئی

وم کشف الہی ہے۔اس سے طریق سلوک میں اپناور دوسرے سالکوں کے حالات کو معلوم کرنا، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرایک کے مرتبہ قرب کو جاننا مراد ہے۔ اور وہ علوم جو خداوند تعالیٰ کی ذات صفات سے تعلق رکھتے ہیں ای قبیل سے ہیں۔اگر عالم مثال میں شفی نظر سے دیکھا داری

دوسرى تمام قسيس الهام بيل جوالله تعالى صوفى كدل برعلم القاءفر ما تا ب اور با تف كا كام اى قبيل سے ب الهام اور وسوسه ميں فرق بيہ ب كدالهام سے صوفى كاول اطمينان

ی پذیردویقین می آرد و و سوسه را قلب سلیم انکار میکند رسول خدافرمود و آگیه این بر پردویقین می آرد و و سوسه را قلب سلیم انکار میکن توکی پُرس از دل خوداگر چفتوکی دم بند تر امفتیان یعنی اگر چه علمائ ظاہر فتو کی برحلال بودن چیز دم بند صوفی را باید که از دل خود فتو کی جوید قلب صوفی از حرام بالطبع نفرت می کنداگر چه باعتبار ظاہر علما آنرا مباح گویند این را بخاری از واب در تاریخ بسندی حسن روایت کرده و فرمود اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الله که یعنی بتر سیدااز دانش مومن کال بدر تی کدادی بیند بنور خدائ تعالی که دردل اوست این حدیث را تر ندی اذا بی سعید و طرانی واین عدی از ابی امامدروایت کرده و

''دیگر از ان جمله تا ثیراست و این بردوگونه است \_ کیے آنکه تا ثیر کند در باطنِ مرید دادراجذب کند بسوئے حق جل وعلا \_ دوم تا ثیر در عالم کون ومکان که حق تعالی موافق دعائے ادواراد ہ اوبظہور آرد \_ حضرت ذکر یاعلیہ السلام ہرگاہ کہز دمریم می رفت رز قے نز داواز غیب می یافت آل از جمیں قبیل است \_ این ہمہ از اقسام خرق عادات از اصحاب داولیاء امت مروی ست \_

مسكلیم کشف اولیا والهام شان موجب علم ظنی است واگر کشف دوکس بابم متفق شود ظن غالب شود البوداؤدور فدی وابن ماجه و داری از عبدالله بن زیدروایت کرده که رسول الله الله الله فقی فقی فلاست و ارد گفتم است بنده خدانا قوس می فروشی گفت چهخوابی گفتم مرد بنا قوس می فروشی گفت چهخوابی گفتم برائن نیاموزم بگوالله اکبراذان بیاموخت برائن نیاموزم بگوالله اکبراذان بیاموخت برائن نیاموزم بگوالله اکبراذان بیاموخت به این خواب محضرت رسول خدا علی عض کردم فرمود که این خواب حضرت رسول خدا علی الله واو را بیاموز بی

پڑتا ہے۔ اور اس کو یقین ہو جاتا ہے جبکہ وسور سے قلب سلیم انکار کر دیتا ہے۔ رسول خدا اللہ است فت قلبك وان افتاك المفتون ﴾ "لیخ اپ دل سے فتو گ علام کر گومفتی بھی تجھے فتو گی دے دیں "اگر چالائے ظاہر یک چیز کے طال ہونے پرفتو گی دے دیں گرصوفی دے دیں گرصوفی کے لیے ضروری ہے کہ اپ دل ہے بھی فتو گی حاصل کرے۔ کونکہ صوفی کا ول حرام سے طبیعتا نفرت کرتا ہے اگر چالماء ظاہرا طور پر اس کو مباح قرار دیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے باب التاریخ میں وابصہ سے بسند حسن روایت کیا ہے اور فر مایا ہے ﴿ اُتَّ قَوْ اَلَّ وَ اَلَٰ اِلَٰ اَلٰ اِللّٰ اَلٰ اِللّٰ اَلٰ اِللّٰ اَلٰ اِللّٰ اَلٰ اِللّٰ اَلٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ ہے ۔ وکہ اس کے دل میں ہے 'اس حدیث کو امام تر فدی نے ابوا مامہ سے روایت کیا ہے۔ ابوسے بداور طرانی اور ابن عدی نے ابوا مامہ سے روایت کیا ہے۔

ابو سیراوربرای اورای مورای بروہ مدے روایت یا ہے۔

ممانی میں نا شیر کے اور اس کو حق تعالیٰ کی جانب جذب کرے۔ دوسری تا شیر عالم

کون ومکان میں کہ حق تعالیٰ اس کی دعا اور اس کے ارادے کے مطابق ظہور میں لائے۔
حضرت ذکر پیعلیہ السلام جب حضرت مرکم کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کے پاس غیب
سے رزق پاتے۔وہ ای قبیل سے ہے۔خرق عادات کی بیتمام اقسام اصحاب اور اولیائے

أمت مروى بيل

من بلال رابیاموختم پس عمرٌ آندوگفت یا رسول الله من ہم اینچنین دیدم رسول الله فرمود فلِلّه الحمد \_ پس عمل کردن موافق کشف والہام جائز است اگر مخالف قر آن وحدیث و اجماع وقیاس صبح نباشد \_

بیهی از عایش وایت کرده که چون صحابه پینمبر خدات و رابعد وفات عسل دارند باجم گفتند که پینمبر علیه السلام رابر جند کنیم یادر پارچه اعسل دیم درین باب اختلاف کردند حق تعالی برانها خواب انداخت جمه شان به پینک رفتند درخواب آوازے شنید ندکه پینمبر خدارا در پارچه شسل دہند پس جمه شان برخاستند پس عسل دادند در پر بمن او و بالائے قیص می مالیدند اورا۔

مسكليه :ا كركشف والهام خالف حديث احاديا خالف قياى باشد كه جامع باشد شرائط قیاس را آنجاحدیث وقیاس را ترجیح باید دادوهکم باید کرد بخطا در کشف \_ واین مسئله مجمع عليه است درميان سلف و خلف چرا كه قول رسول الله عليه عليه بحت قطعي است و احتمال كذب ونسيان درروايت ثقات ضعيف است ودركشف اوليا خطا بيشتر واقع مي شود ووقتتكه درميان دوكشف اختلاف واقع مى شود پس هركدام كه شرع مويدا وباشداولي است بقبول واگرشرع ازان ساکت باشد\_پس صاحب ہر دوکشف اگر یک شخص است پس کشف اخیر او اولے ومقبول است چرا کہ صوفی دائماً در ترقی است پس صاحب کشف درز مان اخیرا قرب است بسوئے خدائے تعالیٰ وشل است بانبیاءواگر صاحب کشف دوکس باشند پس کشف صاحب صحواو لی است از کشف صاحب سکر چرا کہ کلام سکران بسیار اخمال غلط داردواگر ہر دو در سخوسکر یکسان باشندیس کے کہ کشف اوگا ہے مخالف شرع نشد ہ باشداز کشف آنکس بہتر است که نادراً کشف اومخالف شرع ا فنادہ باشدو کے راکہ نادراُ مخالف شرع افنادہ باشد کشف او بہتر است از کشف کے کہ عالبًا مخالف افادہ باشدواگردریں ہر دو برابر اند پس ترجیح کشف کے

معلوم ہوا کہ کشف والہام کے موافق عمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ قر آن وحدیث، اجماع اور قیاں سجے کے خلاف ندہو۔

بہتی نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت کی ہے کہ جب صحابہ کرام پیغیمر خدا عظیم کوو فات کے بعد شل دینے لگے تو آپس میں کہنے لگے کہ حضور پاک ﷺ کو نظیج محمضل دیں یا کیڑا ڈال کر۔اس بارے میں اختلاف ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے ان پرخواب مسلط کر دیاوہ سب کے سب سو گئے۔ انہوں نے خواب میں آواز سی کہ پیغیر خذا عظیے کو کپڑے میں عسل دیں۔وہ تمام المفاور حضور پاک این کو پیرائن میں عسل دیا اور انہیں قمیض کے اوپر سے ملتے رہے۔ مسئلية الركشف والهام خالف حديث احاديا قياس موجوشرا لط قياس كوبهى جامع مول، وبان صديث اورقياس كورجي وين جا بياوريكم ديناجا يككشف يس خطاوا قع بوكى ب اور سے سلم مفق علیہ اور مجمع علیہ ہے۔ بزرگوں کے درمیان میں کیونکدرسول یاک عظیم کا ارشاد ججت قطعی ہے۔جھوٹ اور بھول جانے کا اختال موثق راو بوں کی روایت میں ضعیف ہے اور کشف اولیاء میں خطازیادہ واقع ہوئی ہے جب بھی دو کشفوں کے درمیان اختلاف واقع ہوتو شرع جس کی مدوکر ہے گی۔ وہ قبول کرنے میں بہتر ہو گا اگر شرع خاموش ہو۔اگر ایک بی شخص دو کشف کرتا ہے تو اس کا آخیر کشف بہتر اور مقبول ہے کیونکہ صوفی ہمیشہ ترقی میں رہتا ہے اور صاحب کشف آخیر وقت میں اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور انبیاء کی طرح ہوتا ہے اگر کشف والے دو شخص ہوں تو ان میں صاحب صحو کا کشف بہتر ہو گابنسیت صاحب سكرك كيونكه سكران والول كے كلام على غلطى كا حمّال زيادہ ہوتا ہے اگر صحور سكر على دونوں ہی برابر ہوں تو اس شخص کا کشف جو بھی بھی شرع کے خلاف ند ہو بہتر ہو گااس کشف ہے جو بھی مخالف شروع ہو جائے اور جس کسی کا کشف بھی مخالف شرع ہواس کشف ہے بہتر ہے جوزیادہ ترخالف شرع ہو۔اوراگراس میں بھی دونوں برابر ہوں تو اسکے کشف

راست که منزلت اوا قرب است بخدائے تعالیٰ این ہمہ وجوہ قوت کشف اندواگر ہر دوکشف در قوت برابر باشند ترجیح بکثرت اصحابِ کشف است۔اگر یک کشف بردہ کس منکشف شودود گیر کشف بریک مرد منکشف شدہ کشف دہ کس اولئے ومقبول است لیکن اگر صاحب کشف مردے اقوی باشد کشف اقویٰ بہتر باشداز کشف جماعت۔ وظلم الہام ہم ہچو تھم کشف است۔

# كشف مجد دالف ثاني كامرتبه

علومرتبه كشفهائ مجدوالف ثافى دريافت بايدنمود كداز سر چشم صحوسرزده وگا ہے مخالف شرع نیفتا دہ بلکہ بیشتر راشرع مویداست وبعضے چنانست کہ شرع از ان سأكت است ومرتبه او دراولياء شل مرتبه اولى العزم است درا نبياء چنانچه ندكور كرده شود انشاءالله تعالى واين بمدامور بركے كه در كلام او بيطر انصاف بين دخفي في ماندا كر كے كويد كهايشال دعوے كمالات نبوت وغيره آن كرده اندوآ مكداز بقيه طينت ني الله تخلوق شده وآ تكداو مجد دالف ثاني است جواب راده شودكد وجوداين امور در فرو اازامت بى الله ازشرع ثابت است چنانچه بیان کنم انشاء الله تعالی پس بودن متصف باین كمالات ثابت شده بكثف وانتباع كشف خالف شرع نيست فأكره: بدان اسعدك الله تعالى كرخرق عادات ازلوازم ولايت نيست بعض مردان اولياءاللداندومقربان باركاه وخرق عادات ازتها ظاهرنشده چنانجداز اكثر اصحاب رسول عَلِينَةً خرق عادات مروى نيست حال آئدادن اصحاب از ديگراولياء الله افضل اند\_ أبس معلوم شدكه فضيلت بعضاولياء بربعض بكثرت خوارق نيست جدففل عبادتست از كثرت ثواب وخوارق ازحظوظ است مزاط ثواب نيست مكرعبادت وقرب الجي ولهذا محدثین کرامات اصحاب را درمنا قب ذکرنکر ده اند بلکه کرامات رابا بے علیحده آوروه اند فيبعدذ كرمجرات خرق عادات درجو كيان کور جے دی جائے گی۔ جس کی قدرومنزلت اور قرب اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہوگ۔ بیتمام وجوہ قوت کشف کی ہیں۔ اگر دونوں منکشف قوت میں برابر ہوں تو زیادہ کشف والے کور جے ہوگی۔ اگر ایک کشف دس آدمیوں پر ہوجائے اور دوسرا ایک آدی پر ہوتو دس آدمیوں والا کشف زیادہ بہتر اور مقبول ہے۔ لیکن اگر صاحب کشف زیادہ قو کی مردہے۔ تو جماعت کے کشف کی نسبت وہ قوی کشف بہتر ہوگا۔ الہام کا تھم بھی کشف کے تھم کی طرح ہے۔

#### مجدوالف ٹائی کے کشف کامرتبہ

كشف باع مجدوالف ٹائى كے رُتبه كى بلندى كومعلوم كرنا جا ہے جن كى بنياد صحوير ب اور مجى شرع كى مخالف نبيل موتى - بلكه زياده تركى شرع مقدى مويد بادر بعض جگه اگر شرع خاموث ہے وان کی مثال اولیاء کرام میں ایسے ہے جیسے انبیاء کرام میں کوئی اولی العزم نی جس کا ذکران شاء الله کیا جائے گا۔ اور بیتمام چیزیں اس تحض پڑفی تیس رہیں گی۔ جو انصاف کی نظرے ان کے کلام کود کیھے گا۔ اگر کوئی یہ کیے کہ انہوں نے کمالات نبوت وغیرہ کا دعویٰ کیا ہےاور جو کہ نبی پاک سیلیٹ کی طینت یاک سے خلق ہوئے ہیں اور وہ مجد دالف ٹانی ہے تو جواب یہ ہے کہ ایسے امور کا وجود حضور نبی پاک عظیم کی امت میں سے کی فرومیں ہونا شرع مقدس سے ثابت ہے۔ چنانچداس کویس آگے ان شاء الله بیان کروں گا۔ پس ایسے كمالات مصف موناكشف عابت باوركشف كاتباع شرع كيخلاف نبير ب-فا كره: جان لو (الله تعالى مهيس معادت بخش) كرخرق عادات ولايت كلواز مات من ہے ہیں ہے۔ کھاولیاء کرام اور مقربان بارگاہ البی ایے بھی ہیں جن سے خرق عادات ظاہر نہیں۔ای لیے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ معظم سے خرق عادات مروی نہیں ہے۔ حالا تک ایک ادنی صحابی بھی تمام اولیاء کرام سے افضل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بعض اولیاء کرام کی بعض برفضیات خوارق کی زیادتی کی وجد فیس کیونکدفضیات سے مراد کش تواب و خوارق سے نفع حاصل کرنا ہے جبکہ تواب عبادت قرب البی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے محدثین فے صحابہ کرام کی کرامات ان کے مناقب میں بیان نیس کیس بلکہ کرامات کوعلیدہ باب میں لائے میں مجرات کے ذکر کے بعد خق عادات جوگیوں میں

بم می باشنداین چنین مجدد قرمود و صاحب عوارف گفته که تن تعالی بعض مردم راخوارق می دم دو باشند این است در مرتبه از ترقلب و بجو بروے بذکروش الاسلام خواجه عبدالله انصاری گفته کمتر است در مرتبه از ذکر قلب و بجو بروے بذکروش الاسلام خواجه عبدالله انصاری گفته که فراست عارفان متعلق است بدریافت استعدات طالبان و مقامات اولیاء و فراست ابل ریاضت و گرشگی مخصوص بدریافت صوروا حوال اشیاء که عائب از نظر اوست.

برگاہ کہ اکثر خلائق بدنیا مشغول اندواز خدامنقطع دلہائے شان بیشتر ماکل است بسوے كشف احوال عائبان واين رابسيار عده ي دائند آنها باكشف ايل عرفان و حقيقت كارندارندوى كويندكه أكرايها ازابل اللدى بودندازاحوال غيب خروار بايسة چون این قدرخبرندارندلیل دیگر چه خواهند دریافت این چنین منافقان هم درحق سید المرطين ي گفتنداين سفيهان باين خيالات فاسده از بركات دوستان خدا محروم اندنى دائد كحق تعالى دربارة دوستان خودغيرت داردكهاوشائر ابغير خود مشغول نميكند \_من ندائم فاعلات فاعلات شعرى كويم بآزاب حيات قافيه انديشم ودلدار من گويد منديش جزديدار من حصرت مجدوًّاز پيرخودروايت كرده كه يَّخ محى الدين اين عربي بعضي جا نوشته است كه بعضاولياء كمازانها كرامات بسيارظا برشده وفت رحلت آرز وكرده اندكه كاش کہ از مااین قدر کرامت ظاہر تی شد۔ اگر کے گوید کہ اگر خوارق شرط ولایت نباشد چگونه معلوم كروه شود كهاين ولى الله است حضرت مجددًازين محن رادو جواب فرموده اند (۱) کیج آنکه معلوم کردن ولایت ولی چیخروراست ولایت نسینے است باخدا کے ازان مطلع باشديا نباشدا كثر اولياء الله ازولايت خوداطلاع ندارند تابديكران چدرسد

بھی ہوتا ہے۔ یہ فرمان ہے حضرت مجد دالف ٹائی کا اور صاحب عوارف کہتے ہیں کہ اللہ تعالی البحض آدمیوں کو خوار ق عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا۔ اور وہ صاحب خوار ق سے افضل ہوتے ہیں۔ اور خرق عادات قلبی ذکر اور اس کی بلندی سے رتبہ میں کمتر ہے۔

اور شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاریؒ فرماتے ہیں کہ عارف لوگ اپنی فراست سے طالبان کی استعداداور مقامات اولیاء کو جان لیتے ہیں۔اوراہلِ ریاضت کی فراست اور طلب اس بات سے خصوص ہے کہ وہ ان اشیاء کی صورتوں اوراحوال کو جان لیتے ہیں جوان کی نظر

ے عائب ہوں۔

اکثر لوگ دنیا میں مشخول ہیں اور خدا ہے بِتعلق ہیں۔ ان کے دل چھی ہوئی چیزوں کے احوال جانے کی طرف زیادہ ماکل ہیں اور اس کو بہت عمدہ خیال کرتے ہیں۔ ان کا اہل عرفان کے کشف اور حقیقت ہے کوئی تعلق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیلوگ اہل اللہ ہوتے تو احوال غیب ہے بے خبر ہوتے ۔ جب بیلوگ اس قدر خبر نہیں رکھتے تو دوسری با تیں کیے جانیں گے۔ اس طرح کی با تیں منافقین بھی سرکار دو عالم علیق کے بارے میں کہتے تھے۔ بینا دان لوگ انہیں ہیں علوم کہ اپنے دوستوں کی برکات سے محروم رہتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اپنے دوستوں کے بارے میں بہت غیرت رکھتا ہے کہ ان کو اپنے سواکسی اور کی طرف مشخول نہیں ہونے ویتا۔ مولانا روم قرماتے ہیں

من مدانم فاعلات وفاعلات شعری گویم بداز آب حیات قافید اندیشم و دلدار من گوید مندیش جزدیدارمن

ترجمہ: میں نہیں جانبا کہ بیفاعلات وفاعلات کیا ہیں۔ میں آب حیات سے زیادہ عمدہ شعر کہتا ہوں۔ جب بھی (شعر کے لیے) میں کوئی قافیہ سوچتا ہوں تو میرامحبوب جھے سے کہتا ہے کہ

مير عديدار كاوا يكذبوق-

三り ろにをりって

(۱) ولی الله کی ولایت کومعلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ولایت الله تعالی کے ساتھ ایک نبیت ہوتے الله تعالی کے ساتھ ویک نبیت ہوتے دوسروں کے بارے میں کیا جانیں گے۔

بعداز مرگ ثمرهٔ آن خوا بهند دید احتیاج بخوارق مرانبیاء راست که برائے دعوت خلق . 💃 اند ضروراست كە برخلق نبوت خود ظا ہر كنندوبا ثبات رساننداوليا دعوت مى كنند بسوئے شریعت پیغیرخورمعجز ہیغیبر برائے دعوت او کافی است علما و فقہا بطا ہرشرع دعوت ی کنند واوليام يدان رااول بسون بجا آورون ظاهرشر بعت دعوت مي كنند يستر آنهارا ذكر تعليم ى كنندوى فرمايند كهاوقات خود بياداللي معموركن تاكه ذكرالبي مستولي شودوغير خدادر دِل تو خطور عکند و درین دعوت احتیاج کرامت نیست۔

(٢) جواب دوم آنکه مریدرشید برساعت و برلخطه کرامت شخ در ذات خود بخیر احوال خودي بيند كه دل مردهٔ اورازنده كرده بمشاهده ومكاشفه سرفراز ساخته زنده كردن مرده نز دعوام عمده كاراست وزنده نمودن روح وقلب نز دخواص معتبر است پس كرامت درنظرم يدموجوداست وبراع عوام دركارنيست

فأ مكره:بدائكه علامت ولي أنت كه ظاهراً كمال احتقامت واشته باشد برشرع شريف كه حق تعالى ى فر مايد ﴿إِنَّ أَوْلِيمَا لَهُ أَلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾ يعنى بيستند اولياء خدا گرمتقیان و باطن اوبقسے باشد کہ ہرگاہے کے درصحبت اونشیند ول خودرامائل بیند بخدائے تعالی ومتوجہ بسوئے او یا بدنہ بغیر او وامام نودی از نبی عظی روایت کردہ کہ يريده شده ازرسول خدا على علامت اولياء الله جيست فرمود كهآ مكه از ديدن آنها خدا یادآ مدواین ملجه این چنین روایت کرده و نیز بغوی از رسول کریم روایت کرده که آن تعالیٰ می فرماید که بدرستیکه اولیاء من از بندگان آنال بستند که یاد کرده شوم بیاد کردن من ويادكره شوم بيادكرن آنهاليكن اين دريافت راهم فى الجمله مناسبت مى بايد ومنكر بودن هخض مانع این در یافت است:

ے ہر کرارو کے بہ بہود نود دیدان روئے بی سود نود این مراتب تا ثیراتے است کدر ہرولی ی باشدوا گردر باطن اوتا ثیرتوی باشد بقسے موت کے بعد اس کا افعام دیھے لیں گے۔ انبیاء کرام کے لیے خوار ق ضروری ہیں کیونکہ
انہوں نے گلو ق کو (رب کریم کی) وجوت دینا ہوتی ہے۔ یہ بھی لازی ہے کہ گلوق پر اپنی
خوت کو ظاہر کریں (اورخوارق ہے اس کا) جُوت دیں۔ اولیائے کرام چینم علیہ السلام کی
شریعت کی طرف وجوت دیتے ہیں جبکہ پینمبر کا اپنام بخزہ ہی وجوت کیلئے کافی ہوتا ہے۔ علماء و
فقہا ظاہرا شریعت کی وجوت دیتے ہیں جبکہ اولیاء کرام اپ مریدوں کو پہلے ظاہرا شریعت پر
عمل پیرا ہونے کی وجوت دیتے ہیں اس کے بعد ذکر کی تعلیم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر
وقت ذکر اللی میں مشغول رہوتا کہ ذکر اللی تم پر اس قد رحادی ہوجائے کہ غیر خدا کا معمولی سا
خطرہ بھی تھارے ول میں گزرنہ سکے اس طرح کی دعوت کیلئے کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی
دہا ہے۔ کیونکہ (شخ کی کرامت کو اپنی ذات میں احوال کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ و گھتا
رہتا ہے۔ کیونکہ (شخ کی کرامت کو اپنی ذات میں احوال کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ و گھتا
کے نزدیک مردہ کو زندہ کرنا اچھا کام ہے جبکہ خواص کے نزدیک روح اور قلب کو زندہ کرنا

فل مکرہ: جان لوکرو لی وہ ہے جو ظاہرا طور پر تربیت مطہرہ کا کمل طور پر پابندہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے ﴿ ان اولیہ آئے الا المعتقون ﴾ یعن پر بیز گارلوگ ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اوراس کاباطن اس قیم کا ہوکہ جب کوئی بھی تخص اس (ولی) کی صحبت میں بیٹے تو این دولیے دل کواللہ تعالیٰ کی طرف ماکل پائے اور صرف اس کی طرف اسکی توجیر ہے۔ امام نودی سے روایت ہے کہ رسول کر کم میں ہے تھا گیا کہ اولیاء اللہ کی علامت کیا ہے؟ تو آپ موایت کی ہے اور امام بغوی نے بھی رسول اللہ میں ہے ۔ ابن ماجد نے بھی اس طرح کی روایت کی ہے اور امام بغوی نے بھی رسول اللہ میں ہے دوایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ۔ ابن ماجہ نے بھی اس طرح کی بیا شرول اللہ علیہ ہیں جو مجھے یاد کرنے سے یاد کے جاتے ہیں اور ان کو یاد کرنے سے یاد کے جاتے ہیں اور ان کو یاد کرنے سے یاد کے جاتے ہیں اور ان کو یاد کرنے سے یاد کے جاتے ہیں اور ان کو یاد کرنے سے یاد کی جاتے ہیں اور ان کو یاد کرنے سے یاد کی جاتے ہیں اور ان کو یاد کرنے سے مناسبت کا ہونا بھی اور دی ہے اور کی شخص کا ان کار بی اس کی بچھے کے آٹر ہے آجا تا ہے۔

ے ہر کراروئے بہ بہود نبود ترجمہ: جب کی کے دل ش بھلائی کا ارادہ نہ ہوتو اس کو نبی پاک ﷺ کا دیدار بھی فائدہ نیس دیتا'' یہ تا ثیر کے مرجے میں جو کہ ہرولی میں ہوتے میں اوراگر اس کے باطن میں تیز اثر کرتے والی توت ہو كەجذبكندىم بدرابسوئے خدائے تعالى دادرابمرائب قر برساندادراكمل كويند چنانچه دركمال مراتب بسياراندودر يحيل بم مراتب بسياراند بعض اولياء دركمال خود تفوق دارندودر يحيل انفقدرتا ثيرندارندو بعضے كمال آنفقدرندارندليكن بجائے كه خودرسيده اندريگران راجم كي توانندرسانيد ﴿ وَ الْكُلُ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ ﴾

مقام دوم درآ داب مريدان

طلب طریقت راسی کرون برائے تصلیل کمالات باطنی واجب است ۔ چرا کرت تعالی می فرماید ﴿ یَا اَیُنَهَاالَدِّینَ اَمَنُو اَتَّقُواللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ یعنی اے ملمانان پر ہیز کاری لیعی در ظاہر وباطن چیزے خلاف مرضی کمید از نامرضات خدا کمال پر ہیز گاری لیعی در ظاہر وباطن چیزے خلاف مرضی خدائے تعالی نباشد از عقا کدوا خلاق بکمال تقوی وامر برائے وجوب می باشد و کمال تقوی بروریاوسمعہ وجوب منت و غیر آن کہ حرمت آن از کتاب وسنت واجماع ثابت کروریاوسمعہ وجب ومنت و غیر آن کہ حرمت آن از کتاب وسنت واجماع ثابت است تا کہ ذاکل نشو و کمال تقوی چونہ صورت بند دواین متعلق است بفنائے نفس و ترک معاصی کہ تقوے عبارت از انت و مجراست بصلاح جسد کہ تمرہ صلاح قلب ترک معاصی کہ تقوے عبارت از انت و مجراست بصلاح جسد کہ تمرہ صلاح قلب فائے فس و فائے فس است جنا نجہ در حدیث نہ کورشدہ و آئر اصوفیہ فنائے قلب گویند ولایت عبارت از فنائے فل کے فلا کویند ولایت عبارت از فنائے فل کا فیند ولایت عبارت از فنائے فل کویند ولایت عبارت از فنائے فل کا فیند ولایت عبارت از فنائے فل کا فیند ولایت عبارت از فنائے فل کا میں است ۔

بيان لطا كف : صوفيان گفته اند كررا به كه مادر صدو آنيم به كل بفت كام است يعنى فنائ لطا كف فضه ما مرقلب وروح و مروخ و واهى و فنائ نفس و تصفيه لطيفه قالمبيد عبارت از صلاح جد است يقوى بكثرت نوافل تعلق نداردو تقوى عبارت است از ايتان واجبات و پر بيز كردن از منهيات ادائ فرائض و واجبات بدون اخلاص في اعتبار نداردو قال الله تعالى في الله ه مُدُلِي حساً لَّهُ الله يُن به و به بيزاز منهيات بدون فنائ نفس صورت في بندو پن تحصيل كمالات ولايت از فرائض آيده

اورمریداس کو برداشت کر سکے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب تک پہنچاد ہے آواس کو کھمل کہتے ہیں جس طرح کمالات کے بہت سارے مراتب ہیں اس طرح جمیل کے بھی بہت ہوتے ہیں بیکن شکیل میں اس بہت سے درج ہیں کچھا ولیا واللہ اپنے کمال میں تو بہت بلند ہوتے ہیں لیکن شکیل میں اس طرح کی تا ثیر نہیں رکھتے اور بعض اس قدر کمال نہیں رکھتے لیکن جس مقام تک وہ خود پہنچ ہوتے ہیں وہاں تک دومروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں (اور تمام اللہ کے فضل سے ہے)

مقام دوم مریدول کے آداب کے بارے میں

باطنی کمالات کے حصول کے لیے طریقت کی طلب کی کوشش کرنا واجب ہے۔جیسا كرالله تعالى كافر مان ب- ﴿ يما ايها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته كالين ا ایمان والو! ان اشیاء ہے پر ہیز کرو جواللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کمال تقویٰ یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں کوئی بھی امرحتی کے عقائدوا خلاق میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہواور امریرائے وجوب ہوتا ہے اور کمال تقوی کا والایت کے بغیر امکان نہیں ۔جیبا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے كنفس كى برى عاد تين مثلاً حسد، كينه، تكبر، ريا كارى، طلب شهرت، خود يبندى اوراحسان جلانا وغیرہ جن کے حرام ہونے کے بارے میں قر آن وحدیث اور اجماع سے واضح ثابت ہو چکا ہے۔ جب تک بیر بری عاد تیں زائل نہیں ہوتیں کامل تقویٰ کیسے حاصل ہوسکتا ہے۔ بیہ فن ع نفس اورترک،معاصی مر بوط ہاورای کانام تقوی ہے۔اوراس کوجم کی اصلاح تحبيركرتے ميں جس كائر وقلب كى اصلاح ب\_جس طرح حديث شريف ميس مذكور موا اورصو فیہ کرام اس کوفنا نے قلب کہتے ہیں۔اورولایت کا عاصل ہونا فنا کے نفس سے ہے صوفیکرام نے فر مایا کہ جس راہ پرہم چل رہے ہیں وہ صرف سات قدم ہے۔ جو فنائے لطا نف خسہ عالم امر یعنی قلب، روح، سر جفی، اُھی ، اور فنائے نفس اور لطیفہ قالبی کی صفائی ہے۔جس مےمرادچسم کی اصلاح ہے تقوی کا تعلق نوافل کی زیادتی ہے ہیں بلکہ تقوی ے مراد واجبات کی ادائیگی اور جن باتوں مے نع کیا گیا ہے، سے پر ہیز کرنا ہے۔ فرائض اور واجبات کا اوا کرنا اظام کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ الله تعالی کا فرمان ہے ﴿ فَاعُبُدُ اللَّهُ مُخُلِصاً لَهُ الَّهِ يُن ﴾ يعنى الله تعالى كاعبادت كروعالص كرتي بوي اس کے لیے اطاعت کو' اور جن چیزوں نے تع کیا گیا ہے ان سے پر بیز فنا سے تعش کے بغیر ممکن نہیں ۔ پس کمالات ولایت کا حاصل کرنا فرائض میں سے ہے۔

كيكن چون حصول ولايت امرے است وہبى مقدور نيست و تكليف بقدر طاقت است ولهذات تعالى فرموده ﴿ فَاتَّقُو اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ يريز كدازنامرضات خدابر قدر كه تو انيد پس عكم كرده مي شود بدان كه بذل يعني كوشش كردن وتبليغ در مخصيل آن واجب است \_ ديگرآ كله چنانچه ولايت رامراتب غيرمتنا بى است چنانچ سعدى گفته \_ ندسنش غاية واردند سعدى رايخن يايال بمير و تشنه مستشق دريا جمچنان باتي

المجتنين تفويل جم مراتب غير متناهى وارد ورسول خدا فرمود عليه ﴿ إِنَّ

اَعُلَمَكُمُ وَاتَتُقَاكُمُ بِاللَّهِ أَنَا ﴾ مرقدرمردورمرات قرب الأي رقى ى كدخوف و

خثیت بروے عالبی شور مق تری شود ﴿ ان اکرمکم عندالله اتفکم ﴾

وچون تقویٰ بے نہایت آمد پس سعی در تر تی مقامات ِقرب و بخصیل تقویٰ

واعمأواجب كشتة وطلب زيادت علم باطنى از فرائض آمده قال الله تعالى ﴿ وَقُلْ رَّب ز دُنيي عِلْماً ﴾ يعنى بلواح كركه البي علم من زياده كن وقناعت ازمراس قربرام

است بركامل چنانچه حرام است برناقص حضرت خواجه محد باتی بالله می فرمایند

ے ورراہ خداجملدادب باید بود تاجان باقی است درطلب باید بود

وریادریااگر بکامت ریزند کم باید کردوختک لب باید بود

مولوی روم فرمایند\_

ہر چہ بروے کی ری بروے مایت

\_ اے برادر بنہایت در گھاست حضرت خواجه محمرباتي بالشرى فرمايند

ے ہرجا کہ ترشح توبیلیم دارُالعطشیم وتشنہ کامیم

حضرت موى عليه السلام فرمود ولا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امض

کین چونکہ ولایت کا حاصل ہونا خدا کی عنایت ہے اپنے اختیار کی بات نہیں اور (شرع میں) تکلیف انسانی اختیار کے مطابق ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ﴿فات قوا الله عا استطعتم ﴾ ' دیعن جہاں تک تم ہے ممکن ہواللہ تعالی کی ناپندید ہوا توں ہے بچو' اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنی طرف سے کوشش کرنا اور ہاتھ پاؤں ہلانا واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ولایت کے بے انتہام اتب ہیں جیسے شخ سعدی فرماتے ہیں۔

مند مستقی و دریا جہاں باقی انتہا ہے اور نہ سعدی کا کلام ختم ہوتا ہے پھر بھی پیاسا بیاس سے مرجاتا ہے اور دریا اس طرح باقی رہتا ہے'

اُی تقوی کے بھی با انجام اتب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ﴿ ان اعلمکم و اتفکم بالله انا ﴾ یعنی میں تم میں سے سب سے زیادہ جانے والا اور اللہ تعالی سے رقب کرتا ہاں پرخوف اور خشیت عالب رہتی ہا دروہ وزیادہ پر میزگار ہتا ہے ﴿ ان اکر مکم عند الله اتفکم ﴾ داللہ کے دروہ زیادہ پر میزگار ہتا ہے ﴿ ان اکر مکم عند الله اتفکم ﴾ داللہ کے دروہ زیادہ برت والا ہواں سے زیادہ ورتا ہے ''

اور جب تقوی کی کوئی انتهائیس تو قرب کے مقامات میں ترقی کیلئے کوشش کرنا اور دائی تقوی حاصل کرنا وار دائی تقوی حاصل کرنا واجب ہوگیا۔ اور باطنی علم کی زیادتی چاہنا فرض ہوگیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ﴿وقل رب زدنی علماً ﴾ 'لینی اے میں اضافہ فرما' اور قص دونوں پرحرام ہے۔
میں اضافہ فرما' اور قرب کے مراتب پر قناعت کرنا کائل اور ناقص دونوں پرحرام ہے۔
حضرت خواجہ باقی باللّٰدُقرمات ہیں

درداه خداجملدادب بايد بود تاجان باقي است درطلب بايد بود دريادريااگر بكامت ريزند كم بايد كرد وختك لب بايد بود

ترجمہ: ' خداکی راہ میں سرایا اوب بن جانا جاہے جب تک جان باقی ہے اس کی طلب کرتے رہنا جا ہے اگر ( کامیا بی کے ) دریاؤں کے دریا بھی حلق میں انڈیل دیئے جا کیں تو اس کو بھی کم بھی کرایے آپ کو بیاسا بھی اچا ہے۔ مولا ناروم قرماتے ہیں

ے اے برادر بے نہایت در گھے است ہرجہ بردے می رکن بردے مایست ترجمہ: ''اے بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے صدد بے انتہاہے جس مرتبہ پرتو پنچے اس پرا کتفانہ کر بلکہ اس مرتبہ سے آگے ترقی کرنے کی کوشش ک'' حضرت خواجہ کھر باقی باللہ فرماتے ہیں۔

ہر جا کہ تر شح تو بینیم دازالعدلمشیم و تشنه کا سیم ترجمہ: جی جگہ تراجوہ و کھائی دیا ہے وہ مقام پیاس کا گھریں جاتا ہود ماری پیاس دھ جاتی ہے

حقباً ﴾ یعنی بمیشه باشم در سفرتا که برسم جائیکه در یائے شور وشیرین جمع می شوند که آن مکان حفرت خفر جعلیم الہی معلوم شده بودوچون موی علیه السلام باخضر ملاقی شدند همل اتبعال علی ان تعلمین مما علمت رشداً ﴾ گفت که آیامتابعت تنم من ترابرائ آنکه بیاموزی مرا آنچه خداتر اعلم داده است \_

تلاش پيركامل واجب

مسملم: چون طلب کمالات باطنی از واجبات آمده پس تلاش پیر کامل کممل بم از ضروریات گشته که وصول بخدا بے توسل پیر کامل کممل بس قلیل است و بسیار نا در مولوی روم می فر مایند -

نفس را عکشد بغیرازظلِ پیر دامنِ آن نفس کش محکم بگیر علامات پیر کامل وطریق تلاش

طریق تلاش پیر کائل ممل آنست که از درویشان اکش ملاقات کرده باشدو برکے ازانهاا نکاروعیب جوئی نکندلیکن خود بیعت نکند مگر بعض تضحی و تامل بسیاراول ملاحظه استقامت شرع کند بر کرابرشرع متقیم نه بیند برگر بوے بیعت نه کند اگر چرخرقی عادات بروے اوظا بر باشد که احتمال نفع آنجا نا درست واحتمال ضررتوی حق تعالی می فر ماید و لا تبطع منهم اشما او کفود آپ یعنی فر ما نبرداری مکن گنهگارداو کافرحی تعالی اول منع ازاطاعت گنهگار کردیستر ازاطاعت کافر بسبب بودن بعید وظهور بطلان او صحب کافر مسلمان داآن قدر مصر نخو بدشد که صحب آثم مصر خوابدشد حق تعالی مفر ماید و لا تبطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرماید و لا تبطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرمایش خودراویست کاربیرون از انداز و شرع و اتبع بواه عطف تغیر است ـ

تبيعت بوادليل است برغفلت قلب ونساد جسد يعنى ارتكاب معاصى دليل است برفساد قلب كدرسول خدا فرمود ﴿ اذا فسدت فسد البسد كله حفرت موی علیه السلام نے فرمایا ﴿ لا ابدر حقی ابلغ مجمع البحدین او امضی حقرت موی علیه السلام نے فرمایا ﴿ لا ابدر حقی ابلغ مجمع البحدین او امضی حدیا کہ سین میں مسلس مفرکروں گایہاں تک کداس جگر ہم ہوا تھا کہ وہ حضرت خضر کا شمکانہ ہے (جہاں ان کی ملاقات ہوگی) اور جب حضرت موی علیه السلام نے حضرت خفر علیه السلام سے ملاقات کی توانہوں نے کہا ﴿ هل اقبعك علیه الله علیه تا کہا شمکانہ میا علمت مدا کہ الله تعالی نے جو علم آپ کو سکھایا وہ وہ آپ میں میں کہا ہوگو ہی سکھا وہ وہ آپ میں کہا ہوگو ہی سکھا وہ وہ آپ کے ساتھ چلوں تا کہ الله تعالی نے جو علم آپ کو سکھایا وہ وہ آپ میں کھی کھی سکھا وہ وہ آپ

مسلمہ: جب کمالات باطنی کا طلب کرنا واجبات میں سے ہو پھر پیر کائل وکھل کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ پیر کائل وکھل کے وسیلہ کے بغیر خدا تک رسائی نہایت قلیل اور

كمياب بمولاناروم فرمات بين

ی نفس رانکشد بغیرازظلِ پیر دامن آن نفس کش محکم بگیر ترجمہ:'' پیر کی مدو کے بغیرنفس کو مارانہیں جا سکتا اس لیے اس نفس کو مارنے والے (پیر کامل) (کادامن مضبوطی ہے تھام لے''

پیرکائی وکمل کوتلاش کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ اکثر دردیثوں سے ملاقات کرتارہ ہوران میں سے کی کا بھی کئی کے پاس افکار نہ کرے اور نہ عیب جوئی کرے ۔ خود بھی بعیت نہ کرے جب بھی کمل خوروخوض اور جبتی نہ کرے ۔ پہلے اس کی شریعت پر پابندی دیکھے۔ جو شریعت کا پابندنہ ہو ہرگز اس کی بیعت نہ کرے ۔ خواہ اس سے خرق عادات ہی کیول نہ ظاہر ہول کیونکہ اس جگہ نفع (فیض) کی بجائے نقصان کا بہت زیادہ احتال ہے۔ اللہ تعالی فر ما تا ہول کیونکہ اس جگہ نفع (فیض) کی بجائے نقصان کا بہت زیادہ احتال ہے۔ اللہ تعالی فر ما تا نہ کرو اس کی گنا ہگار اور کافر کی اطاعت ہے کی گنا ہگار اور کافر کی اطاعت ہے۔ خود کہ وہ سلمانوں سے دور ہے اور اس کے اعمال کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ اس لیے کافر کی صحبت سے سلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پنچتا جس قدر کہ گنا ہگار (بدا عمال مسلمان) کی صحبت سے سلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پنچتا جس قدر کہ گنا ہگار (بدا عمال مسلمان) کی صحبت سے سلمانوں کو اتنا نقصان نہیں گنچتا جس قدر کہ گنا ہگار (بدا عمال مسلمان) کی صحبت سے سلمانوں کو اتنا نقصان نہیں گنچتا جس قدر کہ گنا ہگار (بدا عمال مسلمان) کی صحبت سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں گنچتا جس قدر کہ گنا ہگار (بدا عمال مسلمان) کی صحبت سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں گنچتا جس قدر کہ گنا ہگار (بدا عمال مسلمان) کی صحبت سے منافل کردیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی قلب کی خفلت اور جسم کے فساد کی صد سے باہر وہ سے می گنا ہوں کا ارتکاب دل کے بگاڑ کی دلیل ہے۔ کیونکہ درسول اللہ علی خفلت اور جسم کے فساد کی ایک خواز افسدت فسد الجسد کله پی

پس کسید متنقیم الاحوال باشدود وی ولایت کند برائنفسِ خود نه آنکه نظر بکمالاتِ
پدروجدِ خود مرید بگیرد چنانچه رسم پیرزادگان است \_ پس دعوی اوسی است باشد بر بان
او بینه و بر بان می باید ظهورخرق عادات که مقرون با تبائ شرع واستفامت باشد بر بان
برولایت می تواند شد کین اقوی برابین بها نست که از حدیث ثابت شده که در صحبتِ او
واز دیدنِ او خدایاد آید و دل از ما سوا سرد شود کین برعوام الناس واغیار در یافتن تا شر
صحبت دراول صحبت مععد راست پس باید کودر مریدان او کسراکه عالم و عادل و عاقل
شخبت دراول صحبت مععد راست پس باید کودر مریدان او کسراکه عالم و عادل و عاقل
شخبت دراول صحبت معمد راست پس باید کودر مریدان او کسراکه عالم و عادل و عاقل
شخبت می ندار دسوال کند واحوال تا شرق پسری تعالی می فرماید فر فاستگنو آهل الدُّکوِ اِنْ
شیرار دسوال کند واحوال تا شرق پسری تعالی می فرماید فی فاستگنو آهل الدُّکوِ اِنْ
می نات می ایسوال کند و از ایسوال که و کن نیست شفاء جابل از مرض جهل مگرسوال
کردن از علاء \_

پی اگر شخصے شہادت دہ بر برتا تیر صحبت او واوعادل باشد نہ بنا برطلب جاہ یا مال یا غیر آن واحقال دروغ بروے نہ باشد وعاقل باشد کہ مہم بخطاوحتی ہم نباشد اور اتصدیق باید کردواگر چند کس این چنین شہادت دہند زیادہ تر غلبہ ظن رسیدہ باشد ۔ اگر کشرت روایات بحد آبا تر رسد ۔ پس قطع ہم سد لیکن غلبہ ظن برائے رجوع آوردن بخد مت مردے متقی متنقیم الاحوال کانی است چرا کہ درصحبت مردے متقی احتال ضرر بخست ونفع اگر چرمتیقن نیست لیکن محمل البتة است پس طلب کند نفع رااگر از انجامقصود برست آبی فیوالمرا دو اِلاَ جائے دیگر تلاش کند،

## تلاش شخ ديگر

مسكله: اگر شخص بخدمت شخ مدت بحسن اعتقاد ماندودر صحبت اوتا ثیر نیافت واجب است بروے كه ترك اوكندو تلاش شخ ديگر نمايدوگرنه تقعود ومعبودش شخ باشد نه خدائ تعالی واين شرك است حضرت خواجيمزيز ان على راميتني قدس سرة پيرطريق نقشبنديدي فرمايند: 'دینی جب ول بھڑاتو ساراجسم بھڑگیا' پس جو خص متقیم الاحوال ہواور خاص اپنے لیے ولایت کا دعوی کرے نہ ہے کہ اپنے باپ دادا کے کمالات پر مرید بناتا ہو جیسا کہ بیر زادوں کی رسم ہے۔ اس کا دعوی سے جے لیکن اس کے دعوی پر دلیل اور پر بان ہوئی جا ہے۔ اس لیے کہ فرق عادات کا ظہور جواجاع شرع استفامت ہے مقرون ہو ولایت کی دلیل ہو سکتا ہے لیکن قوی دلائل وہی ہیں جو حدیث سے ٹابت ہیں۔ کہ اس (بیر کالل) کی صحبت میں سکتا ہے لیکن قوی دلائل وہی ہیں جو حدیث سے ٹابت ہیں۔ کہ اس (بیر کالل) کی صحبت میں الناس اور اغیار کے لیے پہلی ہی صحبت میں صحبت کی تاثیر محسوس کرنا ذرامشکل ہے اس لیے الناس اور اغیار کے لیے پہلی ہی صحبت میں صحبت کی تاثیر محسوس کرنا ذرامشکل ہے اس لیے جس کی کو وہ عالم ، عادل اور تقلمند سمجھے سوال کرکے فی تاثیر کا حوال معلوم کرے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ہوف استعلق آ اہل الذکر ان کنتم شخصی کی تاثیر کہنا ہوں خدالی فرماتا ہے ہوف استعلق آ اہل الذکر ان کنتم فی مانا ہو انہ استعلام الناس استعلی السوال کہنا ہے ہونی جالت کے مرض کا علمات نہیں سوائے اس کے کہنا ہے سے سوال کرے اللہ تعنی جالل کی جہالت کے مرض کا علمات نہیں سوائے اس کے کہنا ہے سے سوال کرے سات کے مرض کا علمات نہیں سوائے اس کے کہنا ہے سے سوال کرے استعلی کی جالت کے مرض کا علمات نہیں سوائے اس کے کہنا ہے سے سوال کرے۔

چنانچه اگر کوئی شخص اس کی صحبت کی تا ثیر کی شهادت دے اور وہ عادل بھی ہو اور اور مارک کی ہو اور جاہور مال کی اور کے اور وہ مارک کی موادر اس کی نبیت جھوٹ ہو لئے کا احتمال بھی نہ ہواور وہ عاقل بھی ہواور اس پی غلط فہنی اور حمافت کی تہت بھی نہ گئی ہوتو اس کی تصدیق کرنی جو اور اگر چندا فراو شہادت دیں تو گمان کا غلبہ ہوگا۔ اگر روایات کی کثرت تو اتری حدکو پہنچ جائے تو یقین کرنا ہوگا لیکن ایک ایسا مرد جو متقی اور متنقیم الاحوال ہو، کی خدمت میں رجوع کرنے کے لیے غلب طن کانی ہے۔۔ کیونکہ مردشقی کی صحبت میں نقصان کا احتمال نہیں رجوع کرنے کے لیے غلب طن کانی ہے۔۔ کیونکہ مردشقی کی صحبت میں نقصان کا احتمال نہیں ہے۔ اور نفع اگر چہتینی نہیں ہے۔ لیکن احتمال نہیں مقصود حاصل ہو جائے تو سحان اللہ ورنہ دوسری جگہ تلاش کرے۔۔

مسکلہ: اگر کوئی شخص ایک مدت تک حسن اعتقاد کے ساتھ اپنے پیرکی صحبت میں رہا اور اس کی صحبت کی تاثیر نہ پائی تو اس پر واجب ہے کہ اس کو چھوڈ دے اور دوسرے شخ کی تلاش کرے ۔ ورنہ اس شخص کا مقصود اور معبود شخ ہوگا نہ کہ اللہ تعالیٰ ۔ اور بیشرک ہے۔خواجہ عزیز ان علی رامتینی قدس سرہ جو کہ طریقہ نقشبند میں پیر ہیں 'فرماتے ہیں۔ بابر کنشستی ونفد جمع ولت وزتو نرمید صحبتِ آب و گلت زنهار وضحبتش گریز ال میباش ور نه نکند رو چر عزیز ال بحلت لیکن از ان شخ حسن طَن دارد چر تحمیل که آن شخ کامل و کممل باشد و مزد و او نصیب آنکس نبوده جمچنین اگر شخ کامل و مکمل باشد و ازین جهان رحلت فرمود و مرید بدرجه کمال نرسید واجب است که آن مرید صحبت شخ و گرتلاش کند که مقصود خداست \_

حضرت مجدد قرموده که صحابه کرام بعدرسول کریم این بیعت ابا بکروعمروعثمان والی کردند مقصود ازین بیعت فقط امور دنیا نبود بلکه کسب کمالات باطنی هم بود \_ اگر کسی گردند \_ مقصود ازین بیعت فقط امور دنیا نبود بلکه کسب کمالات باطنی هم بود \_ اگر گفته شود که فیض اولیاء بعدموت آن قدر نیست که ناقص را بدرجه کمال رساندالا نادر \_ گفته شود که فیض اولیاء بعدموت همال قتم باشد و درحیات باشد پس تمام ابال مدیند از عصر پنجمبر خدا تا اگر فیض بعدموت همال قتم باشد و درحیات باشد پس تمام ابال مدیند از عصر پنجمبر خدا تا این وقت برابر اصحاب باشندو نیز بیج کس مختارج صحبت اولیاء نباشد چگونه فیض مرده مثل این وقت برابر اصحاب باشندو نیز بیج کس مختارج صحبت اولیاء نباشد چگونه فیض مرده مثل این وقت برابر اصحاب باشندو نیز بیج کس مختارج صحبت اولیاء نباشد چگونه فیض مرده مثل این وقت برابر اصحاب باشندو نیز بیج کس مختارج صحبت اولیاء نباشد و قات مفقو د \_ آبر \_ بعد و نا و بقا که مناسبت باطنی صاصل شود فیض از قبور تو ان برداشت لیکن نه آن قدر که و در حیات باشد و الله تعالی اعلم \_

مسكلید: اگرولایت شخص ثابت شودوم بدتا شرصحبت و درخود به بیندواجب است بروے که صحبت اوراغنیمت دا ندودامن دولت او کمکم گیردوشق و محبت اودردل خودرائ گرداندواز جناب البی رسوخ محبت اودرخواست کندودرا تمثال امروائتها دازمنای اوکوشش بلیغ نمایدودائماً درطلب رضائے او باشد و بمیشه آگاه باشد که از خودر کت سرنزد که موجب ناخوش اوشود که رضائے اور موجب رضائے حق است و باعث، ترقیات وناخوش سد باب فیض وقت حات

تقصیر در آواب شیخ حرام است مسکله: تقمیر در آداب شیخ حرام است که مانع تر قیات است حق تعالی می فرماید باهر کششتی و نشد جمع دلت وز تو نرمید صحب آب و گلت زنهار صحبت گریزان می باش ورنه کندرورِ عزیازان بحلت ترجمه جب و کسی (پیر) کی صحبت میں رہے۔اور تجھے اطمینان حاصل نداور تجھ سے آب و گل (ونیا) کی کدور تیں دور ندہوں تو ایسے (پیر) کی صحبت سے دور بھاگ ورند عزیزاں گی روح کو تکلیف ہوگی۔

لین (این پرانے) شخ سے حسن طن رکھے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ پیرکائل و کمل ہولیکن اس کی محبت سے فیض حاصل کرنا اس کے مقدر میں نہ ہو۔اس طرح اگر شخ کائل و کمل ہواور پیشتر اس کے کہ مرید درجہ کمال کو پنچ وہ شخ اس دنیا سے رحلت کر جائے اس (مرید) پر واجب ہے کہ کی دوسرے شخ کی محبت تلاش کرے کیونکہ مقصود اللہ تعالی ہے۔

حضرت مجددالف ٹائی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے درسول کریم ایک کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صد لی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عمان غی اور حضرت علی کرم اللہ وجہد کی بیعت کی سام معصد فقط و نیاوی امور نہ سے بلکہ باطنی کمالات کا حصول بھی تھا۔ اگر کوئی کے کہ اولیاء کا فیض ان کی وفات کے بعد اس نے دوسرے آئی کی بالات کا حصول بھی تھا۔ تلاش فضول ہے ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولیاء کا فیض ان کی وفات کے بعد اس فقد رہیں مہوتا کہ ناقس کو درجہ کمال تک بہنچا ہے و سے گربہت کم اگر وصال کے بعد فیض و بیابی ہوتا ہے نہ ندگی میں ہوتا ہے تو تم مائل مدینہ رسول اکرم عظیم کے زمانے ہے آئی تک صحابہ کرام کے بعد فیض و نہ ہوتا ہے کوئی اولیاء کرام کی صحبت کی ضرورت نہ ہوتی ۔ فوت شدہ کا فیض زندہ کے برابر ہوتے اور کی کوئی اولیاء کرام کی صحبت کی ضرورت نہ ہوتی ۔ فوت شدہ کا فیض زندہ میں نہیت شرط ہے اور وفات کے بعد وہ شرط ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ فنا و بقائے بعد جب باطنی مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر قبروں سے فیض حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس قد رہیں جتنا کہ بیاضی مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر قبروں سے فیض حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس قد رہیں جتنا کہ حیات میں ہوتا ہے۔ و واللہ تعالی اعلم حیات میں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم حیات میں ہوتا ہے۔ و واللہ تعالی اعلم حیات میں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم حیات میں ہوتا ہے۔

حیات کی جوہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم
مسکلے: اگر کی تحض کی دلایت ثابت ہوجائے اور مر بداس کی صحبت کا اثر اپنے اندرد کیھے تو
اس پر واجب ہے کہ اس کی صحبت کو غیمت جانے اور اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ ہے د ہے
اور اس کے عشق ومحبت کو اپنے دل میں خوب جمالے۔ اور اللہ تعالی کے حضور اس (ش) کی
محبت کودل میں مضبوطی سے جم جانے کی دعا کر سے۔ اور اس کے حکموں کو ماننے اور ممنوعات
سے بیخنے کی بھر پورکوشش کرے اور ہمیٹ اس کی خوشنودی کو مدنظر رکھے اور ہم وقت احتیاط
کرے کہ کوئی الی بات سرز دنہ ہو جو ش کی ناراضی کا سبب ہے۔ کیونک شنح کی رضا اللہ تعالی
کی رضا کا سبب اور ترتی کا باعث ہے جمکہ اس کی ناراضی سے فیض اور فتو حات کا درواز و میند

مسكد في كا وابي يل كوناى كرنا حرام بكونكداس عرق لدك جاتى ب-ارشاد فداوندى ب

ویاایها الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تنجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کاے ملمانان آواز بلند نکید بر آواز نی و تخن بلند نکوئی بخطر ت و مانند تخن بلند کردن شادرمیان خود بابتر سیداز انکدا عمال صالح شاازین به ادبی ناچز شوندوشا داخر نباشدو چون شخ نائب پیغیر است پی بمان آ داب بجناب اوم کی دارد چنانچ و تبیر فرض است برائی جمین که پیغیر موصل است بخداو جب اوموجب است معیت خدائے تعالی دا جی نیر فرض است کراوبه نیابت پیغیر موصل است بخدائے تعالی دا جی نیر فرض است کراوبه نیابت پیغیر موصل است بخدائے تعالی دائے تعالی دا جی نیر فرض است کراوبه نیابت پیغیر موصل است بخدائے تعالی و محبت اور

مسئلم بعضے صوفیان می گویند که مریدراضرور است که پیرخوددرابردیگر مشاک تفضیل دہدوبعضے گفته اند که این عقیده باطل است بالبدامیة ﴿ و ف و ق کل ذی علم علیم فقیری گوید نفضیل بردونوع است کے باختیارودر بن صورت معنی نفضیل آنست که پیرخودرادر ش خوداز دیگر ان انفع دانداین صحیح است دوم باختیاروآن از شرات سکروفر طوحیت است پس چون محبت کامل شد فضائل غیرمحبوب در نظر محب به نبیرت نفشائل غیرمحبوب در نظر محب به نبیرت نفشائل غیرمحبوب مرد دیده می شودواد معذوراست بسبب سکروسوائ این دو تاویل این خن معنی ندارد۔

مسكليم: مريدرابرش اعتراض كردن نبايد كه منافى وصول فيض است دليل آن قصه حضرت موى وخضراست عليها السلام كه موى چون از خضر التماس فيض كرد خضراز و ي عهد گرفت برا نكد آنچه كل منم بران اعتراض كنى هديد قال انك لن تستطيع معى صبر آ وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا الى حتى احدث لك منه ذكراً ﴾

يعى اول خضر عليه السلام گفت كه

ویا ایھا الذیں امنوا لا ترفعوآ اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا له بالقول کجھر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ﴾ " پین اے مسلمانوا پی آواز نجی کریم عظی کی آواز سے بلندند کرواوران سے بات کرتے وقت اس طرح زور سے نہ بولوجس طرح تم آپس میں زور سے باتیں کرتے ہواوراس بات سے وُرو کہیں اس باد بی کے سب تھارے نیک اعمال ضائع ہوجا کیں اور تمہیں فر بھی نہوں وُرک کی ہوتا ہے اس لیے اس کے آواب کا بھی لحاظ رکھنا چاہے جس طرح پینیر سے کا کا ان بہ ہوتا ہے اس لیے کروه خداتعالی سے طانے والے ہیں۔ آپ طرح پینیر سے کے مواز دورات کی میعت کا سب ہے کی عیت ما سب ہے اور آپ کی میعت اللہ تعالی کی میعت کا سب ہے اس طرح پیر کی عیت کی حیث کا سب ہے اور آپ کی میعت اللہ تعالی کی میعت کا سب ہے اس طرح پیر کی عیت کی حیث ہے سے کی خدر سول کر بم سے کی کانا تب ہونے کی حیث ہے ساللہ اس کی عیت کی طرف پینیا تا ہے۔

مسكلہ: کچھونی حضرات كتے ہيں كمريد كے ليے ضرورى ہے كدہ اپ جيركودوسرے مثائے ہے افضل جانے اور کچھ كتے ہيں كہ بيعقيدہ غلط ہے كونكہ ايك صرح بات ہو فقير (قاضى تناءاللہ بانى بق) كہتا ہے كوفسيات دوتتم كى ہے۔اق ل افقيار داس ميں اپ شخ فقير (قاضى تناءاللہ بانى بق) كہتا ہے كوفسيات دوتتم كى ہے۔اق ل افقيار داس ميں اپ شخ كوفف كوففل جانے كے معنى بي ہيں كہ اپ جيركواپ حق ميں زيادہ نفع پہنچانے والا جانے اوراى طرح جانا صحح ہے۔دوم بافقيارى وہ محبت كى زيادتى اور سكركى وجہ ہے۔دوم بافقيارى وہ محبت كى زيادتى اور سكركى وجہ ہے۔دوم بافقيارى وہ محبت كى زيادتى اور سكركى وجہ ہے۔ جب محبت كى فضائل بہت ہى كم نظر آتے ہيں ۔اور اس ميں محبت كرنے والا عشق كى متى اور محبت كى زيادتى كى وجہ سے معذور ہان دوتا و بلوں كے سوافضيات كاوركوئى معنى نہيں ہيں زيادتى كى وجہ سے معذور ہان دوتا و بلوں كے سوافضيات كاوركوئى معنى نہيں ہيں مسكلہ: مريدكوشن ہيا اعتراض نہيں كرنا چا ہے كوفكہ بيہ بات فيض كے حصول ميں مانع ہے۔ مسكلہ: مريدكوشن خيرا علام اور حضر ت خضر عليہ السلام کا واقعہ ہے كہ جب حضرت خصر عليہ السلام کا واقعہ ہے كہ جب حضرت موئى عليہ السلام اور حضر ت خضر عليہ السلام ما ورحضر ت خضر عليہ السلام ہوئى عليہ السلام ما ورحضر ت خضر عليہ السلام سے فيض كى درخواست كى تو حضر ت خضر عليہ السلام کہتے ہوئے السلام کون عليہ السلام ہوئى كام كروں گا آپ اس پر اعتراض نہيں كريں گ۔

وحيث قال انك لن تستطيع معى صبراً وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً. الى حتى احدث لك منه ذكرا كيم يملح مفرت مفرعاي السلام ني كما

توطاقت صبرنخوای داشت و چگونه صبر کی برانچهاز حکمت آن علم نداری - گفت موکی علیه السلام انثاء الله تعالى مراصابر خوابى يافت لبس خصر عليه السلام گفت لبس سوال مكنى از كرده من تاكه ظاهر كنم برائة وحال بس از اعتراض مؤى عليه السلام جدائي شده وهذا فراق بينى وبينك كموى عليه السلام اعتراض برخض عليه السلام بنابرظا بر شرع كردواز حكمت آن اطلاع نداشت خفر گفت انيست جدائي ميان من وميان تو-فأ مكرة: كلام درآنت كرفي صاحب استقامت وتقو است الردرعم عيز ي ازوے ظاہر شود کہ خالف شرع باشد درآن صورت برشنے اعتراض تکند بلکہ تاویل کنداگر تواند برعذر محمول كندوا كرقول باشدحل كند برسكريا برمجازيا برعدم دريافت معنى والرالبنة معصيت باشدتاتهم آن ولى راا تكارىكند كوكه آن عمل راا تكاكندكه بزرگان گفته الد ﴿ القطب قد يزنى ﴾ يعنى از قطب بم كاب زناوا قع مى شود ماعز رضى الله عند کہ از اصحاب رسول الشعافیہ بوداز وے بر وروتقدیمیز نا واقع شدہ اور احق تعالی بتوب توفيق دادكه خودرارجم كنانيد واكر شخص است كدشعار افتق است يس اوالبته ولى نيست پس تاويل قول و فعل او ضرور نيست\_

# تفريط وتقميردرآ داب مشائخ حرام است

مسكلي : چنانچة نفريط وققيم در آداب مشائخ حرام است افراط آننم بدتر است كرتفريط لازم آيد در جناب الني ازوے نصاري در تعظيم عيلی عليه السلام افراط كر دند پسر خدا گفتند از دتفريط در آداب حق تعالی لازم آمد و روافض در تعظیم علی مرتفاق افراط كردند بعض گفتند كه ده ائ تعالی دروے حلول كرده و بعض گفتند كه دى بسوے وے آمده و بعض بهتر از خلفائے علاق گفتند \_ تفريط در آداب خدائے تعالی يا رسول خدايا خلاف عثلا شلازم آمده و

مستلمه اولياء راعلم غيب نبا شركر از مغيباث بطريق خرق عادات بكثف يا

كآب عصرنداو سك كاادرآب كس طرح صركر كتع بين جس كى حكمت كاآب وعلم نيل ب حضرت موی علیه السلام نے کہا کہ آپ ان شاء الله جھے صرکرنے والا یا کیں گے۔ پھر خفر علیہ السلام نے کہا کہ جھے میرے کی کام کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خودان کی آپ سے وضاحت نہ کروں۔ آخر حضرت موی علیدالسلام کے سوال او چھنے پران دونون ش جدائى موكى و هذا فراق بينى وبينك كاحضرت موى عليه السلام ن حضرت خضر عليه السلام يرجواعتر اضات كيے تقده ه ظاہرى شريعت كى روسے تھے۔ان كوان كاموں كى حكمت كاعلم ندتھا۔اى ليے حضرت خضر عليه السلام نے كہا كه اب آپ ميں اور مجھ

من جدائى ب

فا مكره : بدذكرا يے بير كے بارے ميں ہے جواستقامت والا اورصاحب تقوى ہے۔ اگر اس بے ساری عمر میں کوئی الی بات ظاہر ہو جو شرایت کے خلاف ہوتو اس صورت میں سی تی پر اعتراض ندکرے۔ بلکه اس کی تاویل کرے اگر ہو سکے تو اے عذر سمجھے اگر کوئی ناجا ز قول اس كے منہ سے نكل جائے تواسے سكر يا مجاز سمجھے يا اپنے معنی نہ جھنے پرمحول كرے۔اگر پير ے کوئی گناہ مرز د ہو بھی جائے تو بھی اس ولی کا افکار نہ کرے گوخود اس عمل کو تاپیند کرتا ہو كونكه يزرگول فرمايا ب-القطب قد يزني يعن بھى قطب بھى زناكر بھتا ب حضرت اعراقتني ياك عظاف كے صحابة كرام مل سے تصان سے برور تقدير زنا كاار تكاب مو كيا\_ان كوالله تعالى نے توبى كوفى بخش اور انہوں نے خودكور جم كيليے پیش كر ديا۔ اگر كوئى اپیا تحض ہے جس کا شعار ہی گناہ کرنا ہے وہ یقینا ولی اللہ نہیں ہے اور اس کے قول وقعل کی تاویل کی ضرورت مبیں۔

مسئلہ: جس طرح شخ کے آواب میں کی اور تقعیر کرنا حرام ہے ای طرح ضرورت سے زیادہ اضافہ کرنا بھی بہت براہے۔جس سے جناب الی کے آداب میں کی لازم آتی ہے۔ عيرائيون في حضرت عيني عليد السلام كي عزت شي اس قد راضا فدكيا كدالله تعالى كاجيًا كين لگے۔اس طرح اللہ تعالیٰ کے آواب میں کی لاز ما آئی۔اوررافضی لوگوں نے بھی حضرت علی كرم الله وجد كي تعظيم من ب صدافراط كيا - بعض نے كها كدالله تعالى ان ميس طول كر كيا ہے۔ بعض نے کہا کہ وی ان کی طرف آئی تھی۔ اور بعض انہیں خلفائے ثلاثہ سے بہتر کہتے میں۔اس طرح الله تعالیٰ کے آواب یارسول خدان کے آواب یا خلفائے ثلاث کے آواب

میں کی لازم آئی ہے۔

مسئلة اولياءالله كوغيب كاعلمنبيل موتا البته بعض غائب چيزوں كے متعلق خرق عاديا كے طور يركشف

الهام آنهاراعلم دمندقال الشعالي ﴿ قبل لا اقول لكم عندى خزائن الله و لآ اعلم الفيب وقال تعالى و لا يحيطون بشتى من علمة الا بما شآء ﴾ ليحى انبياء وملائكه اطفى كند في مدائرة ني خدا هم المرة ني خدا موابدة نها را بدان علم ومدر و ويكرآيات شام اين معاست .

مسكلير ولى بيج گاه بدرجه ادلے از انبياء نرسد باين مسكله جماع منعقده شده است پس قول بدانكه ولايت افضل است از نبوت شرعاً باطل است و تاويل آن كه ولايت نبي افضل است از نبوت باطل است كشفاً۔

مسكلم نيج ولى بمرتبه ني نميرسدوتكالف شرى ازوسا قطانثود كرى بزوب كه عديم التقل بود كه عقل وبلوغ شرط تكليف است وتكاليف شرى از انبياء بهم ساقط نى شود بلكه كشرت تكاليف وليل شرف است - تبليغ احكام برانبياء واجب است نماز تبجد برني التيقية برواية واجب بود -

مسئلير عصمت خاصه انبياء ست در اولياء گفتن كفراست وعصمت دراصطلاح عبارت است از انكه ممكن نباشد از و صمد ورصغيره و كبيره عمد أو خطاء واختلال عقل و خفلت درخواب و بيداري و بذيان وسكرواين درانبياء ضروراست تادرو مي حل اشتباه نباشد و درغيرانبياء گفتن مخالف اجماع است -

مسئلم : صحابازاولیا عامت اصل اندی تعالی دری آنها فرموده ( کنتم خیر امت اخرجت للناس پرسول خدات فرموده ( خیر القرون قرنی ثم الذیری یلونهم پوایماع معقده شده برآ کد ( الصحابته کلهم عدول پ عبرالله بن مبارک از تا بعین است می گوید ( الفیار الذی دخل انف فرس معاویه خیر شن اویس ن القرنی و عمر المروانی په لینی غبار یک در پنی ای معاوید دافل

یاالهام سان کوهم دیاجاتا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿قل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب وقال تعالی ولا یحیطون بشقی من علمه الا بما شیاء ﴾ ترجمہ: "اے ہی جائے کہ دو کہ میں تمہیں بینیں کہتا کر مرے یاس اللہ تعالی ک خزائے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔اور دو مری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انبیاءاور ملائکہ دغیرہ فدائے علم کے کی جھے کا احاط نیس کر سے مگراس کا جس کا خداخود چا ہا وراس کا علم ان کودے دے۔اور دو مری آیات اس بات کی شاہد ہیں۔

مسئلہ: کوئی بھی ولی انبیاء کرام میں سے اونی درجے نی کے برابر ہرگز نہیں ہوسکا اس مسئلہ: کوئی بھی ولی انبیاء کرام میں سے اونی درجے کے بی کے برابر ہرگز نہیں ہوسکا اس مسئلہ: کوئی بھی ولی نبی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اور اس سے شرق کالیف ساقط نہیں ہوتیں سوائے مجد وب کے وہ مقتل سے عاری ہوتا ہے کیونکہ تکلیف کے لیے مقل وطاقت کا ہونا شرط ہے۔ اور انبیاء کرام سے بھی تکالیف شرق ساقط نہیں ہوتیں بلکہ تکالیف کی زیادتی عرام پر بلنچ کے احکام واجب ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نماز واجب تھی ای طرح ایک روایت کے مطابق نماز واجب تھی ای طرح ایک روایت کے مطابق نماز حاصت اور فجر کی سنتیں بھی واجب تھیں۔

پ مسكليد: عصمت انبياء كرام كے ليخصوص ہے۔اے اولياء كيلئے بولنا كفر ہے اصطلاحاً عصمت كامطلب ہے كداس سے كئي قسم كا چھوٹايا بڑا گناہ نه ہوسكے خواہ عمداً يا خطاء عقل ميں فتو زند آئے خواب اور بيداري ميں غفلت نه ہو۔اور بنديان وسكر سے بھي محفوظ رہے۔ايي

عصمت کا انبیاء کرام میں ہونالا زمی ہے۔ تا کہ ان میں کی شم کا شک وشبہ پیدا نہ ہو۔ غیرا نبیاء کیلئے عصمت کالفظ استعال کرنا اجماع کے خلاف ہے۔

مسكلم: صابر رام امت كاولياء حافضل إلى الله تعالى نان ك بار مين فر بايا ب ه كنتم خير امة احرجت للناس في محل الله وي بهترين امت بوئ رسول فدا عظم نا ارثاوفر مايا ه خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم في تمام نانول سيم راز مان بهترين م اور پر جواس كراته م " اورا جماع كاس برا تفاق م كره الصحابة كلهم عدول في "ممام عادل بين "حفرت عبدالله بن مبارك جوكة البين مين سي مين كم ين من الفرنى وعمر المروانى في "لين وه غبار جومعاويد كمور معداوية خير من اويس ن القرنى وعمر المروانى في "لين وه غبار جومعاويد كمور مين دول من دوالله بول شده بهتراست ازاویس قرنی وعرمروانی-

مسئلم: اگر کے گوید کہ خداو رسول برین عمل گواہ اند کافر شود۔ اولیاء قادر نیستند برایجاد معدوم یا اعدام موجود پس نسبت کردن ایجاد و اعدام و اعطاء رزق یا اولا دو دفع بلاومرض وغیر آن بسوئے شان کفراست ﴿ قبل لااملك لنفسى نفعاً و لا ضراً الا ماشاء الله ﴾ یعنی بگوا ہے مسئل ما لک بیستم من برائے خویشتن نفع راونہ ضرر را مگر آنی خداخوا بدوا گرنسبت بطریق بسبیت بودمضا کقہ ندارد۔

مسكلم الديسار من المومنين والمسلم عليكم اله الديسار من المومنين والمسلمين وانآ ان شآء الله بكم للاحقون نسال الله لنا ولكم العافيته فللمسكلم درزيارت يغيم خدا عطية و ادلياء كرام مستحب است كه طهارت كالمه باشد ومصل درود بريغيم خدا واتباع او گفته باشد و عمل صالح از نمازياروزه ياصدقه كه پيشتر از ان كلوص نيت لله كرده باشد ثواب آن بگذارد و دِل خود عاضر دار دو بخشوع وتضرع باشد واز جناب الى محبت آنها واتباع سعت آنها طلب كندوا گرصاحب نسبت باشد خود را خالى كرده بطلب فيض از صاحب قبر منتظر مراقب بنشيند ودرخواندن قر آن نزد قوراخيلاف است كياسي محمة آنست كه جائز است -

کاملال راهم طلب مزید لازم است در آواب کاملان ومرشدان فصل: کاملان رائم طلب مزید لازم است قناعت در طلب قرب خدائ تعالی بچگاه نشایداز جناب البی سوال کند چنانچد سول خدا عظی میگفت ورب زدنی علماً که یعن اے پروردگارزیاده کن مراعلم ودرمجامه قصورونورنکند که تا جان باقیت مجامد وبائد حتی یاتیك الیقین کم مجامد وبائد حتی یاتیك الیقین که یعن عبادی کن اے محمد پروردگار خودرا تا که آیدتر اموت \_ رسول خدا تا می میل میگردتا که بردد

وہ اولیں قرنی اور عرم والی سے بہتر ہے"

مسئلہ: اگرکوئی کے کہ خدا اور رسول اس عمل پرگواہ ہیں تو وہ کافر ہوجاتا ہے۔ اولیاء کرام معدوم کوموجود کرنے یا موجود کومعدوم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اس لیے پیدا کرنے، معدوم کرنے ، رزق دیے ، اولا دویے ، بلا دور کرنے اور مرض سے شفادیے وغیرہ کی نبست ان سے مدد طلب کرنا کفرے فرمان خداوندی ہے ﴿ قبل لآ الملك لنفسي نفعاً ولا خسر الا ماشآء الله ﴾ ' فین اے محمد علیہ کہ دیجے میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگروہ کچھ جواللہ عائے ' اور اگر سبب کے لحاظ سے نبست ہوتو کوئی حرج نہیں

مسكلد: (زيارتِ قبورك وقت) سنت بيب كركم السلام عليكم اهل الديار من المومنين والمسلمين وإنّا أن شآء الله بكم لاحقون نسئال الله لنا ولكم العافية في السلام عليم القبرول كربة والم مومواور مسلما تواوران شاءالله مي بهى تحمار عياس آفيني والع بين بم الله عابي ليا ورتمها رب لي عافيت عابة

-0

مسئلہ: حضرت رسول خدا ﷺ اوراولیاء کرام کے مقابر کی زیارت کے وقت متحب ہے کہ کال طہارت ہواور متواتر ورود پاک پیمبر خدائیں اوران کے اتباع پر پڑھناچا ہے۔ اور نماز، روز ہیا صدقہ جیسا کوئی نیک عمل جواس سے پہلے خالص نیت سے کیا ہواس کا ثواب بخشے اوران نے دل کو حاضر رکھے اور خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت اوران کے طریقہ کی اتباع کی التباکر ہے۔ اوراگر صاحب نسبت ہوتو اپناول تمام دوسرے خیالات سے خالی کرے حاجر کر نے کے لیے مراقبہ کرے قبروں کے نزد یک میں اختلاف ہے گروں کے نزد یک قرآن پڑھنے میں اختلاف ہے گرصیح ہیہے کہ جائز ہے۔

مقام سوم کاملوں اور مرشدوں کے آواب کے بارے میں

فصل: کاملوں کو بھی لازم ہے کہ مزید طلب کریں۔اللہ تعالیٰ کا قرب طلب کرنے میں بھی قاعت نہیں جا ہے۔ جس طرح رسول خدا عظیمہ کہا کرتے ہیں بھی سختی ہے۔ جس طرح رسول خدا عظیمہ کہا کرتے سے جس طرح رسول خدا عظیمہ کہا کرتے سے جس طرح رسول خدا علیہ میں بھی سختی اور کوتا ہی نہ کرے کوئکہ جب تک جان باقی ہے جاہدہ بھی باقی ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:
﴿ واعبد دبل حتیٰ یاتیك الیقین ﴾ اے میں اللہ عظیمہ اس قدر قیام کرتے رہو کہاں تک کہ آپ کو یقین (موت) آ جائے۔ رسول اللہ عظیمہ رات کواس قدر قیام کرتے کہ

پائے مبارکداو ورم میکردمردم گفتندیار سول الله ﴿ قد غفر الله لك ماتقدم من دنبك وما تاخر بين مرادازگناه دنبك وما تاخر بين مرادازگناه ترك اولي است فرمود ﴿ او لا اكون عبداً شكوراً ﴾ يعن آيانبا شمن بنده كمال شكوراً ﴾ يعن آيانبا شمن بنده كمال شكركننده -

مسكليم : كال اگر كے كائل ترازخود بيند بايد كه از و عافذ فيض كند بلكه اگر در كمتر از خودخصوصيت از فضيلتے بيند بايد كه آنم طلب كند - چنانچه موئ عليه السلام از خفر كرد - رسول الله عظي امت را درود آموخت ﴿ السلهم صل عسلى محمد و على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ﴾ ينى اللى رحمت بفراست بر هروبر آل محر چنانچ رحمت فرستادى برابرا جيم وبر آل او

حفرت مجدوهی فرمایند که مبد انتین محمد الی مید و بیت صرفه است و مبد انتین ابرا بیم علیه السلام خلت که زینه پایه تعین محمد یست صاحب ولایت محمد کی راولایت ابرا بیم علیه السلام خلت که زینه پایه و ساست کین چون محبوب سرزینه پایه و و در مقام خلت بهم فضیلی عظیم است گو که زینه پایه از محبوبیت صرفه است رب العالمین خواست که تفضیل مقام خلت بهم بعضے پروان محمد التی و ما اتباع اوکسب کندر آن منصب عالی زیم نگین آن سرور مجبوبال باشد ف ان المعبد و ما فی یده ملك لمه و لاه که یعنی غلام و آنچدر دست اوست ملک خداوند اوست محق تعالی بعد برارسال این و عامتجاب گردانید و حضرت مجد درا که یک ان برین من سروراست بدولت متابعت انسر و رعلیه السلام باین سرفراز کرده - نافهمان برین من آن موراست بدولت متابعت انسر و رعلیه السلام باین سرفراز کرده - نافهمان برین من آنخضرت اعتراض میکند -

گرنه بیند بروز شپره چثم چشمه آفآب راچه گناه

حضرت مجددالف ٹائی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد علیہ کی تعین کامبداء خالص محبوبیت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعین کا مبداء خلت ہے۔ جو تعین محمدی کے درجہ کا زینہ ہے۔ والایت محمدی والے کوولایت ابراہیمی ضروری ہے کہ جواس کے درجہ کا زینہ ہے۔ لیکن چونکہ خالص محبوبیت مقتضی ہے کہ مجبوب درجہ کے زینہ پر توقف نہ کرے۔ اور مقام خلت میں بھی بردی فضیلت ہے کو کہ مجبوبیت خالص کے درجہ کا ایک زینہ ہے۔ اس لیے رب العالمین نے چاہا کہ مقام خلت کی بزرگی بھی بعض پیروان محمد کے عالی بھی مرور مجبوبان کے زیر تکین ہوجائے۔ ﴿ فان العبدو ما فی یدهِ ملك لمولاه ﴾ مالی جو دادراس کے ہاتھ کا مرارا مال اس کے مالک کی ملکیت ہے۔ "فلام خودادراس کے ہاتھ کا مرارا مال اس کے مالک کی ملکیت ہے۔

> ر گر نه بیند بروز شیره چشم چشمه آفآب راچه گناه

ترجمہ: اگردن کے اجالے میں چھادر کو کھ نظر نہیں آتات اس میں سورج کا کیا تصور ہے۔

ترندى وابن باجداز الى بريرة روايتى كندكه فرمودر سول الشيطية ﴿ كلمته الحكمة ضالة الممومن فحيث وجدها فهو احق بها ﴾ يعن تن وين م كرده موكن است برجاكه يابد يس و حالاً قراست برجاكه يابد يس و حالاً قراست برجاكه يابد يس و حالاً قر است برجاكه يابد يس و حالاً قر است برجاكه يابد يس و

مسكلم : اوليا كال كه قدرت ارشاد و يحيل داشته باشند آنهارابايد كه برمردم خودراعرض كنندتا مردم ازآنها طلب فيض كنند وازطعن وانكار مردم بأك ندارند\_ رسول خدا رُمود ﴿ لا يرزال من امتى امة قآئمة بامر الله لا يضرهم مَنْ خَذَابَهُمُ ولا مَنْ خَالفهم ﴾ لعنى بميشه بإشداز امت من جماعتى ايستاده بكارخدالعنى برائح مدايت خلق وتروت کو بن۔ وضرر مکند اگر کے مددگاری شان مکند یا مخالفت شان کند۔ دعوت خلق بسوئے حق سنت انبیا است و اولیاء به نیابت انبیاء این کارمی کنند - این منصب عظم رابرائ ا تكارسفيها ن ترك ند مندى تعالى ى فرمايد ﴿ فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء وابالبينت والزبر والكتاب المنير ، يعن الرحكذيب كنند ترامرهم پس غم مخور بدرستیکه تکذیب کرده شده اندرسولان پیش از تو حالانکه آورده بودندشوابد المعبوت مجزات كتاب إعراضي بخش مديث وفضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمل في هجرها وحتى الحوت في المآءِ يصلون على معلم الناس الخير ﴾ (رواه الرندى عن ابى المدة الباهلي ) يعنى فضيلت عالم برعابرمثل فضيلت من است برادنا ي شاحدا ي تعالى وفرشتكان والبل آسان وزيين تامور چه ومابى برآموز ندوخير درودي فرستند

مسكلم: بركدوى ولايت وارشاد بدروغ كندبرائ طلب جاه و رياست ومال پس او خليف شيطان است مثل مسلم كذاب ﴿ ومن اظلم ممن افترى

مسئليد اوليائے كامل جوارشاداور يحيل كى قدرت ركھتے ہيں انہيں چاہيے كہ لوگوں كواپنے فيض كى طرف توجه دلائيں تا كه وہ ان فيض حاصل كريں اور لوگوں كے طعنوں اور انكار كا كوئى ڈرندر كھيں رسول خدا ﷺ نے فرمايا:

﴿ لا يـزال مـن امتى امة قـآئـمة بـا مـر الـله لا يضرهم من حذلهم ولا من خـاله فلا يضرهم من حذلهم ولا من خـالـفهم ﴿ لا يحامت على المحت على المحت على المحت على المحت على المحت على المحت المحت المحت على المحت المح

لوگوں کوحق کی دعوت دینا انبیاء کرام کی سنت ہے اور اولیاء کرام ، انبیاء کرام کے نائب بن کریہ خدمت انجام دیتے ہیں۔اس لیے اس عظیم منصب کونا دان لوگوں کے انکار کی بناپر چھوڑنہیں دینا جا ہیے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جآء وابالبينت والرُّبر والكتاب المسنير ﴾ ' ترجم: المحقطة الريول آپ وجمالات بين و كُم مُ مركي يراب سي المسنير ﴾ ' ترجم: المحقطة الريول آپ وجمالات بين و كم م مركي و الله والم كمان المحالم على العابد كتاب كان النال بين كين ' مديث باك م مدان الله وملائكته واهل السموات والارض حتى المناس على ادنا كم ان الله وملائكته واهل السموات والارض حتى المناس أله على العابد المناس أله وملائكته واهل السموات والارض حتى المناس ال

ترجمہ: ''دیعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ہے کسی اونیٰ آوی پر''
یہ شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشے اور اہل آسان اور اہل زمین یہاں تک کہ چیوٹی
اپنے بل میں اور مجھلی پانی میں لوگوں کو نیکی کاسیق دینے والوں پر درود بھیجے ہیں۔''
مسکلہ: جو شخص اپنی ولایت اور ارشاد کا جموٹا دعوئی، شہرت، حکومت اور مال کے حصول کیلئے کرے
وہ سیلہ کذاب کی طرح شیطان کا غلیفہ ہے۔ فرمان خداوندی ہے۔ ﴿ وَمِن اظلم مَمن افتدیٰ

على الله كذباً او قال اوحى الى ولم يوح اليه شئى ومن قال سانزل مثل مثانزل الله في ونيت فالم رازك كر مدائز تعالى دروغ ويديا ويد كدوى مثل مثانزل الله ويدير كالم المراز كرد ما تنزآن خوهدا كدوى من ودبوئ من حالا تكدفت و باشديا ويدكه نازل خواجم كرد ما تنزآن خوهدا نازل ما خت كداوش شيطان ازرا و خدا بازميدار نعوذ بالله منها ـ

### اظهار كمال بغرض ارشاد

هسكلير : اولياء راجائز است كه اظهار نمايند انعام حق تعالى را كدور فق أنها شده ومرتبه ودرجه قرب البي كه بفضل خودح تعالى بآنها عطا فرموده چنانجه قصايدغوث التقلين و مكاتيب حضرت مجدوالف ثاني وتصانف في أكبراز آن مملواست جراكه قل تعالى مى فر مايد ﴿ واما بنعمة ربك فحدث ﴾ يعن يعمت يروردكار خور فن بكوررول كريم عَلِينَ فرموده ﴿إن الحديث بالنعمة شكر ﴾ يعنى خن كفتن بعمت شكر نعمت است و بيه ق زياده كرده و تركه كفيه ليعني خن گفتن از نعمت خداشكراست وترك آن كفران نعمت است وابن جرير ورتفير ازابي بسره غفاري روايت كرد كهمسلمانان يعنى صحابه ميدانستند كشكرنعت آنست كدآن رااظهار نمايدج اكرح تعالى مي فرمايد المست شكرتم لا زيد نكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد كايخى الرشكر فواييدكرو نعت زياده خواجم كردوا كركفران نعت خواجيد كرد جرآ ئينه عذاب من شديداست حق تغالى بركفران نعت عذاب شديد گفته ويلمي در فردوس وابوقيم درحليه روايت كرده كهمر بن الخطاب بمنبر برآم و گفت ﴿ الحمدالله الذي صيّرني بحيث ليس ف وقبی احد کا یعن حرم خدائے راست که مراچنان کرد کہ کے بالاتر ازمن نیست بستر ازمنبر فردوآ مدمر دم از وجهاين تخن يرسيدند - گفت مگفته ام مگر برائ شكرنتمت ابن الى حاتم ازمقيم روايت كروكه باحسن بن على ملا قات كردم يس مصافحه بمودم وازو وتفسير واما بنعمة ربك فحدث الرسيدم فرمودكما كر

علی الله کندباً او قال اوحی إلی ولم يوحی اليه شئی ومن قال سانزل مثل مآ انزل الله که "اوراس ناوه ظالم خفر اورکون بجوالله تعالی پرجهونا بهتان باندهتا بر کمی بردی نازل بوتی ب حالانکه اس پرکوئی وی نازل بین بوئی اوروه مخف جس نے کہا میں بھی و يا بی کلام نازل کروں گا جيسا که خدانے نازل کيا ہے۔"ايسا شخص شيطان کی طرح بے جولوگوں کوراه خداسے دو کتا ہے۔ نعوذ بالله منها

مسكلہ: اولیاءاللہ کوجائز ہے کہ اللہ تعالی کے اس انعام کوجوان پر ہوا ہوا وراس مرتبہ قرب الہی کو جو اللہ تعالی نے ان کو اپ فضل سے عطا کیا ہو 'اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ غوث الشقلین کے قصائد، حضرت مجد والف ٹائی کے مکتوبات اور شخ اکبر کی تصانیف ان سے پر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے ہو اما بنعمة ربك حدث کی '' لیخی اپ پر وردگار کی نعمت کا ذکر کرنا بھی شکر ہے' اور بیہی نے اضافہ کیا ہے ہو تہرک نے کفر کی ' اور اس کا ترک کرنا کفر ان نعمت ہا ور ابن جریہ نے نصافہ کیا ہم مناوی کے داس میں ابل بر و ففاری سے دوایت کی ہے کہ مسلمان یعنی صحابہ کرام جانے سے کشر نعمت ہے کہ اس نعمت کے داس کے فور تنہ ان عدا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ہو لہ قس مدکر تم لا ذید نگم ولئن کے موال نعمت میں اضافہ کے فور تم ان عدا ہے لشک کہ وک کے ترک میں اضافہ کے دول گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہے شک میر اعذا ہے بہت تخت ہے' اس میں اللہ تعالی کے فران نعمت پر عذا ہے ہو اسٹری کرو گے تو ہے شک میر اعذا ہے بہت تخت ہے' اس میں اللہ تعالی نے کفران نعمت پر عذا ہے شد یہ کو کو کے تو ہے شک میر اعذا ہے بہت تخت ہے' اس میں اللہ تعالی نے کوران نا ہے ہو کہ اس میں اللہ تعالی کے کوران نا ہے ہو کہ اس میں اللہ تعالی کے کوران نا ہے ہو کہ اس میں اللہ تعالی کے کوران نا ہے تھا ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے کوران نا ہے ہو کہ اس میں اللہ تعالی کے کوران نا ہے ہو کہ اس میں اللہ تعالی کے کوران نا ہے تو ہو کہ کا کہ کوران نا ہے کہ کے کوران نا ہے کہ کوران نا ہے کہ کی کوران نا ہے کہ کوران نا ہے کہ کی کوران نا ہے کہ کی کوران نا ہے کہ کوران نا ہے کور کوران کا کوران کا کور کی کوران نا ہے کوران نا ہے کوران نا ہے کوران کی کوران نا ہے کی کوران نا ہے کوران کوران کی کوران کا ہو کی کوران کا کھر کوران کا کوران کوران کوران کوران کی کوران کو

ویلی نے فردوس میں اور ابونیم نے طیہ میں روایت کی ہے کہ حضرت عربی خطاب اے منبر پر پڑ ھکر فر مایا ﴿المحمد لله الذی صیّر نی بحیث لیس فوقی احد ﴾ "
ینی تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے جھے بیر تبہ بخشا ہے کہ کوئی جھے او پر نہیں ہے " پھر جب منبر سے اتر ہو لوگوں نے اس بات کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات فقط شکر نعمت کے طور پر کہی ہے۔ این الی حاتم نے مقیم سے روایت کی ہے کہ حضرت سن بن علی سے ملاقات کی۔ ان سے مصافحہ کیا اور و اما بنعمة ربك فحدث کی تفیر لوچی ۔ تو انہوں نے فرمایا:

مردمسلمان عملے صالح کندخبر دہدازان مردم خانہ خودرادرین باب احادیث واقوال صحابہ دسلف صالح بسیاراست۔

اگرگفته شود کرح تعالی از تزکیفس خود تفاخر منع فرموده وگفت ﴿ لا تزکوا انفسکم ﴾
یعن ففس خودرابیا کی یادمکنید \_ جواب داده شود کر تزکیفس واظهار نعمت وصورت با به التباس دارند لیکن در حقیقت مغایرانداگر کمالات را بنفس خود نبیت کندو نسبت آن را نبیت بخدائے تعالی کندوخودرانی نفسه منشاء شرداندوا تصاف خود بوجه عاریت بخول و قوت اللی بجا آرد آن را اظهار نعمت گوینداین معنی بر چند در نظر عوام التباس دار دلیکن بز خود التباس ندارد ﴿ والله یه مله المه فسد من المصلح ﴾ تن تعالی می داند مفسد من المصلح ﴾ تن تعالی می داند مفسد را جدااز مسلح از اولیاء الله که از رز ائل ففس پاک اند متصور نیست گراظهار نعمت پی این امراگر از اتقیا بنطه و رآید اعتراض برونشاید که شن ظن مامور به است \_ لیکن مریدراباید که از کرفش ایمن نباشد و کمالات خودرادر خیال نیا دو فقس خودرا بهیشه بهم دارد و چون بمرتبه بخیل رسد و بشها دت اکابر والها مات متواتر ملهم شود آن زمان اظهار کند تامر دم منزلت اور ادریافته از واستفاده نمایند و مشاتی آن گمالات شوند -

### شيخ رابام يدسلوك بايد

فصل: درآنچ شخ رابا مر پیسلوک باید کرد - باید کرش حریص باشد برافشائ طریقه و مهربان ورجیم باشد برمر بیران که این صفات رسول کریم اندعلیه الصلوة و والسلام هقال الله تعالی: لقد جآء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم بالمومنین رؤف رحیم ۵ په برآئینه اکثر آمدارسول ازجنس شاد شوار است بر برایت شابرمسلمانان کمال مهربان شاد شوار است بر برایت شابرمسلمانان کمال مهربان است و ترش رونباشدوم بیران راز جرکندگر بحق اسلام و نفیحت بزی و شفقت

كراكركوني مردملمان كوئى نيك كام كرع توايخ كروالون ساس كاذكركرياس بارے میں بہت ی احادیث اور صحاب اور سلف صالحین کے بہت سے اقوال مروی ہیں۔ اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی یا کیز گی پر فخر کرنے سے منع فرمايا ہاور كم م كر لا تركوا انفسكم كا العنى النائسكى ياكيز كى كويان شرو تو اس کا جواب ہے ہے کہ تزکیفش اور اظہار نعت بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ان میں برافرق ہے۔ اگر کمالات کواسے نفس کی جانب منسوب کرے اور ان كوخالق حقیق ہے منسوب كرنا فراموش كردے تو وہ تزكيفس ہے اور تكبر ہے جو مذموم ہے لين اگراس كوخدائ أم يَزِلُ ع منسوب كرے اورائ آپ كوفى نفسيد منشائ شريح اوران خوبول كيماتها بنامتصف مونا ،خوف خدا عاورالله تعالى كى عنايت بجهراس كاشكر اداكر بيان كواظهار نعت كبتري باكريد بيمعنى عوام كي نظرول من ملته جلته بيلكن خداوندقدوس كنظرون من طن جلة جيس والله يعلم المفسد من المصلح "" لینی اللہ تعالیٰ مفید اور مصلح کوالگ الگ جانتا ہے ''اولیاء اللہ جونفسانی برائیوں سے پاک ہوتے ہیں اظہار نعت کے سوا کھینیں کہتے۔اس لیے اگر متی لوگوں سے ایساام ظہور پذیرہو تو ان پر اعتراض نہیں ہونا جا ہے کیونکہ حسن طن (نیک گمان) کا حکم آیا ہے۔لیکن مرید کو جا ہے کفس کے مر مصنین ندر ہاورائے کمالات کوخیال میں ندلائے۔اورائے نفس پر بمیشة تهت لگاتار بے کین جب تھیل محرتبہ پر بھنج جائے اورا کابری شہادت اور سلسل البامات علم موجائة اس وقت (اس نعت كا) اظهاركر عما كدلوگ اس عم تبدكو بیجان کراس سے استفادہ کریں اور اس کے کمالات کے خواہشمندر ہیں۔

ترجمہ: ایعنی البتہ آیاتھارے پاس تم میں سے رسول وُشوار ہے اس پرتھارا رہنج کرناتے تھاری ہدایت کیلے حریص ہے اور مسلمانوں پر کمال مہر بان ہے شیخ کوچا ہے کدوم بدوں سے ترش روئی اختیار نہ کرے آئیس شخت ست نہ کے گر اسلام کے متعلق فیصحت نرمی اور شفقت سے کرے۔ کندوعنف و بخت گوئی نکند که رسول کریم پخینین میکردواز تقفیمات شان اگر دربارهٔ خود بیندعنوکندقال الترتعالی ﴿ ولیدعفوا والیدصفحوا ﴾ یعنی باید که یخوکنید واز تقفیمات شان درگذرید - قال الشرتعالی ﴿ فبسما رَحُمة مِنَ اللّه ولنتَ لهم ولوکنت فظاً غلیظ القلب لانفضُوا من حولك فاعف عنهم واستغفِرُ الهم وشاورهم فی الامر ﴾ یعنی پس بسبب رحمت خدا که برتست نرم سی تو برائ آنها و الموری تو ترش روو بحت دل برآئنده می شدنداز گروتو پس عفوکن آنها و اگر دو تو پس عفوکن برائده می شدنداز گروتو پس عفوکن و تقفیمات شان واز خدا طلب مغفرت کن برائ آنها و مثورت کن بانها درکار دین و دو در کردن طالبان خدا برائر رضامندی طلق حرام است قال الدن تعالی ﴿ وَ لَا تَسَطُرُ و وَ وَ اللّه اللّه تعالی ﴿ وَ لَا تَسَطُرُ و اللّه اللّه تعالی هُو تَلَا وَ مَدَا اللّه تعالی هُو تَلَا وَ مَدَا اللّه تعالی هُو تَلَا اللّه تعالی هُو تَلَا مَن الظالمین ﴾ یعنی اگر دُورخواتی کرد قوله تعدالی الله تعالی د قوله تعدالی د تعدا

وازم يدان منفعت مالى يابدنى رامتوقع نباشد چراكدارشادعبادت است و
اخذاجرت برعبادت جائز نيست ﴿ قال الله تعالى : ولا تعد عيناك عنهم
تريد زينة الحيوة الدنيا ﴾ يعنى گردان چشمان خوداز آنها درحالت كداراده
زينت حيات دنيا داشته باشى ودرر جنمائى نيت اجرت كمن گر برخدا ﴿ قال لآاسد الكم
عليه اجراً أن اجرى الا على الله ﴾ يعنى بگوائ محرنى خواجم از شااجرت جزاين
نيست كداجرت من برخدائ تعالى است

رسول کریم عظی براید اے خلق صبری فرمودندوی فرمودند ﴿ رحم الله تعالی الحِی موسی لقد او ذی اکثر من هذا فصبر ﴾ یعنی رحم کندخدائے تعالی برادر من موسی را که ایذ اکرده شد بیشتر ازین وصبر کرد حضرت ایشان شهیدرضی الله عند از پیر برگوار حضرت سیّد نور محمد بدایوانی رضی الله عند نقل کرددند که شخص خود

درشی اور بخت گوئی ندکرے کیونکدرسول کرم اللہ کا بی طریقہ تھااور اگرا بے متعلق ان سے كوئى تصورد كيصة معاف كردف \_الله تعالى فرماتا ب وليد عفوا وليصفحوا لین " چاہے کہ معاف کرے اور (ان کے قصوروں سے) درگز رکرے۔ "اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنتَ فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الأمر ﴾ يعين فداكارحت كسبب جوتي ربة ان يرم دل إوراكرتوان كي ليررش واور سخت دل موتاتو ضرور تربر ہوجائیں گروے پس ان کے قصور معاف کراور خدا سے ان کے لیے مغفرت طلب كراوركام يل ان عمشوره كر" الشقعالى ففرمايا ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم كيعن"ان لوكول كودور ترجو صحوشام خداكويا وكرتے بين الله تعالى كاقول ع فتطردهم فتكون من الظالمين في ليخن "اكرتوان كودوركر عكاتو ظالمول ميس عموكاً" اور مریدوں سے مالی یابدنی منفعت کی تو قع نہیں رکھنی جا ہے جیسا کدار شادعبادت إدرعبادت يراجرت ليناجا ترتبيل الله تعالى فرمايا ﴿ولا تعد عينا ك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا كيعين" اورأن سايي آكسين ني مراس مالت يس جب توحیات دنیا کی زینت کا اراده رکھتا ہو' اور رہنمائی کرتے وقت اجرت لینے کی نیت نہ کرمگر صرف فدا ع فَل لا أسئلكم عليه اجراً إِنْ آجُرى إلَّا عَلَى الله ﴾ يعن "ا محد علی کہ و یجے بیش تم ہے (اپنی محنت کا) صابیس مانگا بے شک میر اا جرتو محض الله تعالی

رمول كريم على لوگوں كے تكليف دين برمبركيا كرتے تقاور فرماتے تھ ورحم الله تعالى اخى موسى لقد أو ذى اكثر من هذا فصير له ليتى "رقم كر الله تعالى المير عبدالله ميك الله تعالى المير عبدالله ميك الله الله يك الله الله يك الله الله يك الله يك عبدالله على الله يك كمر شد حضرت مرز امظهر جان عبر كيا" حضرت الثال شهيد ( قاضى ثناء الله يانى يق كم مشد حضرت مرز امظهر جان جانال") بزرگوار حضرت سيد نور محد بدايوني كم متعلق نقل كرتے بين كه ايك شخص خود جانال") بزرگوار حضرت سيد نور محد بدايوني كم متعلق نقل كرتے بين كه ايك شخص خود

رااز مریدان آخضرت میگفت دوز به آن مرداز داوشقاوت بجناب آخضرت بخت باد بی کردوبسیا دنا سزاگفت در جوابش بیج مگفتند دوز دیگر آن مرد آمد تا از آخضرت توجه گیردواستفاده نماید خواستم که اور ابسر ارسانم آخضرت مرابع فرمودند و بران مرد متوجه شدند بقسے که دیگر مخلصان دا توجه فرمودند در باه او نیز توجه فرمودند فقیرازین معنی بسیاد تنگدل شدواز سبب برابر ساختن او با سائر مخلصان از آنجناب التماس نمودم آنجناب فرمودند که المی مرز اصاحب اگرمن اوراز جروعن میکردم و توجه نمیدادم حق تعالی از من فرمودند که المی در این و و ب و دیست کرده بودم و یکی از بندگان من طالب آن نور آنمودم داشتی در این وقت چگونه گیرانی این مرادشنام داده بودله ندا اور ان وقت چگونه گیرانی ساکت ماندم با تنگدی و بعد چند به انجوم داشتم داین جواب مقبول می افراد چندگاه ساکت ماندم با تنگدی و بعد چند به انجناب فرمودند که این جواب مقبول می افراد چندگاه ساکت ماندم با تنگدی و بعد چند به ترخوم داشتم داین جواب مقبول می افراد خشاصان توجه دادم -

لیکن تن تعالی مخلص رابا منافق کے برابری کند ﴿ والله یعلم المفسد من المصلح ﴾ حقیقت کار بدستِ خداست فیف نمیر سدگر بدوستان مخلص مودب این قصه بدان ماند که جنازه عبدالله بن أبی بن سلول منافق را که بار با اور جناب ایخضرت علیه السلام باد بی کرده بود پرش که مومن مخلص بود بجناب آمخضرت بالتجا دردتا آن حضرت بروے نماز خوانندواست خفار نمایند آمخضرت برائخ نماز استادند عربن خطاب رضی الله عند مانع آمدوع ض کرد که یارسول الله این بهان کس است که فلان روز چنین گفته وقل تعالی فرموده است ﴿ ان تست عفولهم سبعین مرد قلن یعفو الله لهم ﴾ یعنی اگر طلب مغفرت خوابی کرد برائے منافقان بهنا و بار برائے اواست خوابی کرد آخرالا مرآ مخضرت نماز جنازه خواند ند

کو آخضرت کے مریدوں سے بیان کرتا تھا۔ ایک دن ای خف نے بدیختی میں آکر آمخضرت کےحضور میں بخت ہے ادلی کی اور بہت برا بھلا کہا۔ اس کے جواب میں آپ نے كچھند كہا۔ ا كلے دن و بي محض آيا تاكم آنخضرت سے توجد لے اور استفاد وكرے۔ ميس نے عابا کداس کومز ادوں گر انخضرت نے مجھے نع فر مادیا اوراس مخص کی طرف اس طرح متوجہ موے جس طرح دوسر مخلص لوگوں بر توجه فر ماتے تھے بلکداس پر چھندیادہ توجه فر مائی فقیر ال بات سے بہت تل دل ہوا اور اس کوتمام مخلصول کے برابر بچھنے کے سب بر اسخضرت ے درخواست کی۔ آخضرت نے فرمایا مرزاصاحب اگریس اس کومرزش اور طامت کرتا اورتوجہ ندویتاتو الله تعالی مجھ سے بوچھتا کہ میں نے تیرے سینے میں ایک تو رعطا کیا تھااور میرے بندوں میں ایک اس نور کوطلب کرنے آیا۔ تو نے اسے محروم کیوں رکھا؟ تو اس وقت یں کیے کہنا کہ الی چونکہ اس نے جھے گالی دی تھی اس لیے یس نے محروم رکھا۔ کیا یہ جواب تول کیا جاتا؟ مس تنگدل کے ساتھ کھودت خاموش رہا۔ کھودر کے بعد آنجاب فرمایا کاے بچا گرچہ یں نے اس کو تخلصوں کی طرح توجددی ہے لیکن اللہ تعالی منافق کو کب مخلص كے برابر جانتا ب ﴿ واللَّه يعلم المفسد من المصلح ﴾ كام ك حقيقت خدا کے ہاتھ میں ہے۔فیض فقو تخلص اور مودب دوستوں کو پہنچتا ہے۔اس قصد کی بی مثال ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ،جس نے آتخضرت عظی کی شان اقدی میں کئ بار بادلی کی تھی،اس کے جنازہ کے لیےاس کے بیٹے جو کمنلص مومن تھا، آنحضور علی کی خدمت مين التياكى كربركار دو عالم علي الله اس كي تماز جنازه يرفعي اور بخشش ما كلي الخضرت عَلِينَ نَمَازِ كَ لِي كُورْ عِيهِ ي مُرْحِفرت عَرَّمَا لَعْ ہوئے اور عرض كى كه يارسول الله عَلِينَةُ بِيهِ وی مخص ہے کہ جس نے فلاں روز ایسا کہااورفلاں روز ویسا کہااور اللہ تعالی نے فرمایا ہے ﴿إِن تَستَغَفَرِلُهُم سَبِعِينَ مَرةَ فَلَن يَغَفَرِ اللَّهُ لَهُم ﴾ يَيْنُ "أَرُو مَا فَقُول كَ لِي ستر باربھی مغفرت طلب کرے اللہ تعالی انہیں ہر گزنہیں بخے گا۔ انخضرت علیہ نے اس قول کونظرا تداز کیا اور فر مایا که میں اس کے لیے ستر بارے بھی زیادہ بخشش طلب کروں گا۔ آخرکارآ تخضرت اللے نے اس کی نماز جنازہ برحی۔

واستغفاردر حق آن منافق حق تعالے قبول مردو آیت نازل شد ﴿ ولا تحسل علی احدِ منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرهِ ﴾ یعنی نماز تخوان بر کے از منافقان گاہو است عفولهم اولا تستغفولهم لن گاہو استاده مشور قبراو آیت دیگر نازل شد ﴿ استغفار لهم الله لهم ﴾ یعنی استغفار کن یا مکن برائے منافقان برگر نخو اید نشید خدائے تعالی آنہار ابعدازان باز آنخضرت برجنازه کے از منا فقان نماز نخواندند۔

### باوقارداشتن شيخ خودرا

مسئلم : مند ارشادراباید که خودرابادقار دارد ودروازه بازی واختلاط تکشاید چه اگرشوکتِ اوازنظرمر بدیم شوددروازه فیض آنها مسدودگردردری رسول خدات مردی منت که همن بداه عن بعید هابه و من بداه عن قریب احبه هه یعنی برکه آنخضرت رای دیداز و بعدازان محبت دردل اوقر اری گرفت ...

شخ بعض مريدال رابر بعض ترجيح ندمد

مسكلیم نیز بعض مریدان را بربعض ترجیح ند بدگر کے را که طلب خدائ تعالی زیاده واشته باشدابن ام کمتوم نابینا از اصحاب کرام بودروز بنزدآ نخضرت آمدوگفت یارسول الله مرابیا موز آنچه تقالی تراعلم داده است دران وقت رئیسانِ قریش آنخضرت نشته بودند آنخضرت علیه السلام برترغیب و تربیب و دعوت آنها بسوئ خدامشغول بودند آنخضرت محواب ابن ام کمتوم نیج نفر فرمودند چول آن نابینا بود بار بار آواز کرد آنخضرت خن اورانشد و حکمت درمشغولی رئیسال قریش آل بود کرآنها ایمان می آوردند جماعت کیرمشرف باسلام می شدند دابن ام کمتوم مرونطی بود در تعلیم اواگر دیری شد ضرر بنداشت با بداعتاب آمد و جنین آیت نازل شد که برکه در طلب خدا محکم ترباشد در تعلیم او باید کوشید ، حق تعالی داؤد علیه چنین آیت نازل شد که برکه در طلب خدا محکم ترباشد در تعلیم او باید کوشید ، حق تعالی داؤد علیه السلام را گفت هیاداؤه اذا داوری سالما المی که در طالب من

کین اللہ تعالی نے اس منافق کے حق میں استعفار تبول نہی اور یہ آیت نازل فر مائی ﴿ولا نُصُلِ علی احدِ منهم مَات ابد ولا تَقُمُ عَلیٰ قبرہ ﴾ ' یعنی منافقوں میں کے کی کے لیے بھی نماز جناز ہند پڑھاور نہاس کی قبر پر کھڑا ہو' پھر ایک اور آیت نازل ہوئی ۔ ﴿ اِسْتَغُورُلهم اولا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ﴾ یعنی ' چاہے تو منافقوں کے لیے استغفار کریا نہ کر اللہ تعالی ہرگز آئیس بخشے گا۔ اس کے بعد آنخضرت عظیم کی منافق کے جناز ہر نماز تبیس بڑھے۔

مسكلين مندنشين كوچاہے كه باوقار طريقے سے رہے اور كھيل تما شا اور زيادہ ميل جول كى راہ نه نكال اور زيادہ ميل جول كى داہ نه نكال الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

الله تعالى في حضرت داؤ وعليه السلام كوفر مايا:

﴿يا داؤد ازا رايت لى طالباً فكن له خادماً ﴾ ويعنى اعداؤد جب مجِّع كوئى مير اطالب ط

يس توخادم اوباش-

عالم كى زابد پرفضيلت

مسكلم ویز صاحب ارشادرای باید که ترخ ظند که سبب بے اعتقادی علق الله باشد ویا نج فرقه طامتیه آزا تجویز کرده اند که این معنی درکارخانه ارشاد خل باشد دله این معنی درکارخانه ارشاد خل باشد دلی الله با در این الله با در این الله با دنه و سراجاً ارساخال شاهداً و میبشراً و نذیراً داعیاً الی الله با دنه و سراجاً منیراً برای اردوز خ برکاران رادر جنما عرب باشی براعمال امت و خوشخری دی کوکاران رادر سانی از دوز خ برکاران رادر جنما عرب بوع خدابا ذن او دباشی چراغ روشی بخش ثواب مانی از دوز خ برکاران رادر جنما عرب سوئے خدابا ذن او دباشی چراغ روشی بخش ثواب خداشی داری از سیدنداز حال دوم دکه در بنی اسرائیل بودند کے عالم بود که دردور دوز بهیشدروزه خواند و باز در تعلیم خلق مشغول می بود - دوم بهیشتر تمام شب قیام می کرد دور روز بهیشدروزه می داشت - رسول خداشی فرمود که فضل آن عالم برآن عابد ماند فضیلت من ست می داشت - رسول خداشی فرمود که فضل آن عالم برآن عابد ماند فضیلت من ست

مقام جهارم دراسباب قرب الهي وترقى دران

بدائکہ علت موجب قرب البی جذب لیمی خداست بنده خودرابوئے خود واین جذب گاہے ہے توسط امرے باشدوآن رااجہا گویندواکش بتوسط امرے باشدوآن متوسط دو چیزاست بھم استقراء کیے عبادت دوم صحبت انسان کامل کمل پی جاذب البی کہ بتوسط عبادت باشدآن راثم ہ عبادت گویند و آنچہ بتوسط صحبت باشد آن راتا ثیر شخ نا مند این کلام درعلت فاعلی است وعلت قابلی استعداداست کردن تعالی درانسان ودیعت کرده است کہ درکلام مجیدازان خبر مید ہر ﴿ فیطرة اللّه اللّه اللّه فیطر الناس علیہ الله اللّه اللّه اللّه النّان والیت انسان را

تواس كاخادم بن جا"

ارشاد کا ثواب تمام عبادتوں کے ثواب سے زیادہ ہے داری نے حضرت حسن بھریؒ سے
روایت کی ہے کہ لوگوں نے نبی پاک علیہ سے دوآ دمیوں کے حال کی بابت پوچھا جو
بن اسرائیل میں سے تھا کی عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا تھا اور پھر مخلوق کی تعلیم میں مشغول ہو
جاتا تھا دوسرا ہمیشہ ساری رات قیام کرتا تھا اور ہمیشہ دن کوروزہ رکھتا تھارسول خدا ہو گئے نے فرمایا
کہ اس عالم کی نضیلت اس عابد پرالی ہے جیسی میری نضیلت تم میں سے ایک ادنی آدی پر۔

مقام چھادم قرب الہی کے اسباب اور اس کی ترقی کابیان

جاناچاہے کر قرب اللی کا سبب جذب یعنی اللہ تعالیٰ کا پنے بندے کواپی طرف کھنچنا ہے۔ بیجذب بھی بغیر واسطے کے ہوتا ہے اور اس کواجتبا کہتے ہیں۔ اور بھی کسی امر کیواسطہ ہوتا ہے اور وہ متوسط بحکم استقراء دو چیزیں ہیں ایک عبادت اور دوسری انسان کا ال مکمل کی صحبت ، اس لیے جو جذب اللی عبادت کے توسط ہے ہواس کو عبادت کا تمرہ کہتے ہیں اور جو صحبت کے قوسط ہے ہوا سے تاثیر شخ کا نام دیتے ہیں بیکلام علت فاعلی میں ہے اور علت قابلی استعداد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کوعطاکی ہے۔ جس کی خبر قرآن مجید بھی دیتا ہے: چفطرة الله التی فطر الناس علیها پہ "

یعنی الله تعالی کی فطرت ہے کہ اس قابلیت پر خدا تعالی نے انسان کو پیدا

پیداکرده ودر صدیت آمده همامن مولود الا ویولد علی الفطرة ثم ابواه یه ودانه او بنصر انه اویمجسانه پین نیست نیج بچد که پیدا شده گرآنکه پیدای شود برالمیت اسلام \_پس مادرو پرش اورایبودی یا نفرانی یا مجوی می کنند\_

استعداد انسانی متفاوت اند: واستعدادات انسانی متفاوت اندر رسول الله فرمود و النسانی متفاوت اندر رسول الله فرمود و الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ها يعنی جنس انسان كان است مثل كان باء زرونقره و از جائز زرمی یا بدواز جائز تقره واز جائز آبن و ما تند آن و موافع اقرب الهی رزایل نفس اندوجنس عناصر و غفلت لطا كف عالم امرو جريك زعبادت و صحبت انسان كامل چنانچ علت اند برائح حصول قرب جينين مردو چيز علت في انداد و انسان كامل چنانچ علت اند برائح حصول قرب جينين مردو چيز علت

إندبرائ دفع موانع\_

فصل درسير آفاتي والقسى: درسير آفاتي وأفسى وازين بيان واضح شد كه ناقصان رابرائ مخصيل كمال ازدو چيز جاره نيست يج كب عبارت است از عبادات ورياضات موافق تجويز في كال ممل كه رفع موافع كندوتزكيد ففس وعناصر وتصفيه لطائف عالم امركند كه بمصاحب لطائف عالم خلق ظلماتی شده اندوخودرا وخالق خودرافرموش كرده اندوم جذب فيخ كال ممل كه عطائ نسبت وقرب الهي نمايدواز حضيض باوج رساندواوليا اكثر طريق سلوك رابر جذب مقدم دارند في رائك رفع موافع رام عدم دارند

" ان تحصیل مقاصد بس مرید را امر کنند باذ کار وریا ضت نفس و تصرف خودرادر امداداومتوجه دارندتا که لطائف عالم امر مزکل ومصفے شوند و نفس با خلاق مرضیه از توبه و اِنا بت و زید و تو کل و صبر و رضا و سائر مقابات عشر ه متصف شود بس سالک مستعد قرب الهی شود - آنگاه شخ اورا جذب کند بسوئے خدائے تعالی و قرب الهی عطافر ماید واین سالک راسالک مجذوب گویند و این سیر راسیر آفاقی نامند چراکداین بزرگان " کیا' اور صدیث پاک ش آیا ہے۔ ﴿ مامن مولودِ الا ویولد علی الفطرة ثم ابواه یه ودانه او ینصر انه او یمجسانه ﴾ دیعن جو بچر پیدا موتا ہوہ اسلام کی قابلیت پر پیدا موتا ہے وہ اسلام کی قابلیت پر پیدا موتا ہے جس ''۔

انسانی استعدادات مختلف ہیں رسول اللہ اللہ فی فی مایا ہے،۔ ﴿السناس معادن کمعادن الذهب و الفضة ﴾ یعن ' انسان کی جنس سونے اور چاندی کیکانوں کی طرح کان ہے'' کہ کی کان سے سونا نکانا ہے کی سے چاندی اور کسی کان سے لو ماوغیرہ۔ اور قرب الی سے روکنے والی چزیں رذائل فنس جنس عناصر اور لطا کف عالم امر سے غفلت ہیں۔ ان میں سے ہرایک عبادت اور انسان کامل کی صحبت سے صول قرب کی علت ہے۔ ویسے یہی دونوں چزیں موانع کے دفع کرنے والی علت بھی ہیں۔

# فصل آفاقی وانفسی سیر کابیان

اوپر کے بیان سے داضح ہوگیا کہ ناقصوں کوحصول کمال کیلئے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔
ایک کسب جس سے مرادعبادت وریاضت ہے جیسے کہ شخ کامل وکمل تجویز کرے جو موانع کو
رفع کرتا ہے، نفس وعناصر کا تزکیہ کرتا ہے لطا گف عالم امرکوصاف کرتا ہے جو لطا گف عالم
طلق کی مصاحبت سے تاریک ہوگئے ہوں۔اورا پنے آپ کواورا پنے خالق کو بھلا چکے ہوں۔
دوسرا جذب شخ کامل وکمل جونبست اور قرب الہی بخشا ہے اور پستی سے بلندی تک پہنچا تا
ہے۔اوراولیاء کرام اکثر طریق سلوک کو جذب پر مقدم رکھتے ہیں۔اس لیے کہ وہ تحصیل
مقاصد کی نسبت رفع موافع کو مقدم بچھتے ہیں۔

تحصیل مقاصد: اس لیے وہ مرید کواذ کار اور ریاضت نقسی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے تصرف کواس کی امداد ہیں متوجد کھتے ہیں۔ تا کہ عالم امر کے لطائف پاک وصاف ہوجا میں اور نفس اخلاق حنہ مثلاً تو بہ انا بت ، زُہد ، تو کل ، صبر ، رضا اور تمام مقامات عشرہ سے متصف ہوجائے اس طرح جب سالک قرب اللی کے لیے مستعد ہوجا تا ہے تو اس وقت شیخ اس کواللہ تعالیٰ کی طرف جذب کرتا ہے اور قرب اللی عطافر ماتا ہے۔ اور ایسے سالک کوسالک مجذوب کہتے ہیں۔ اور اس سیر کو سیر آفاقی کا نام دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بزرگ

مر كيه عناصر ونفس ولطائف عالم امر حكم مكتندتا كدورعالم مثال خارج ازنفس خود ملاحظ بكندر المراح المراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراح والمراف والمرافق والمرا

سبب المنفسي: لهذاحق تعالی حضرت خواجه نقشبندرا تقدیم جذب برسلوک الهام فرموده - مریدرااوّل بتوجه القاء ذکر در لطائف عالم امری کنندتا قلب وروح و بسر وخفی واهمی دراول خود فانی ومستهلک شوندواین سیر راسیر نفسی گویند -

اندر اج المنهایت فی الهدایت و در من این سرانسی المدایت: ودر من این سرانسی المرف اکثر سر آفاقی نیز عاصل شود چرا که از لطائف عالم امر ظلمتها و کدور تها بهم برطرف شود و قرب بهم عاصل شود بعدازان برائ تزکیفس و قالب مرید رابریاضت امری کنند پس مرید رابریاضت وامداد تو جهات شخ تزکیفس و عناصر بهم عاصل شود و این سالک را مجذ و بسالک و بند و این سیر رااند راج النهایت فی البدایت گویند که جذب که آخر کار بود در ابتدا مندرج شدو چون بعد فنائے لطائف عالم امر امر ریاضت کرده شد وصولت و شدت نفس از مجاورت لطائف عالم امرائم شدوریاضت بروے آسان گشت و تواب عبادات بعد فنائے لطائف زیاده شد ازین جهات این سیر اسهل و امر عبده و اگر مرید درین سیر پیش از کمال بمیر و محروم مطلق نخوا بد بود که ذکر قلب دراول صحبت برست آمده و الله اعلم -

فصل دربر كات عبادات: بدائدازعبادات كال قرب الهي بقسم ترقى پذير دكم معتبر باشد وازعبادات ناقص قرب عاصل شودكين غير معتمد به چراكد ثواب عبادات كالملان معتمد به چراكد ثواب عبادات كالملان جراكد بالا گذشته كه عبادت بهد عالميان بمزله ظل است مرعبادت ولى راپس بجنين قرق است در بركات

عناصر بنس اور لطائف عالم امر كرز كيه كالحكم نبيل وية تاكه (سالك) عالم مثال ميں ايخ نفس سے خارج ملاحظه نه كرے۔

انوار لطا کف : اور برلطیفه کاایک نور بے جب تک و و نور ظاہر نه ہواس لطیفه کی صفائی کا عمر نہیں کرتے قلب کونو رسرخ ، روح کونو رز دد ، سر کونو رسفید ، خفی کونو رسیا و اور اھی کونو رسز کہتے ہیں۔ چونکہ بیسیر بہت دور دراز ہے اور اس میں بڑی مشقت ہے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جونی اثنائے سلوک میں مرجاتا ہے اور مقصود سے ناکام رہتا ہے۔

سير انفسى: اس ليے الله تعالی نے حضرت خواج نقش ندگوسلوک پر جذب كے مقدم كرنے كا البام فر مايا۔ مريد كااوّل توجه كے ذريعے عالم امر كے لطائف ميں ذكر كا القاء كرتے ہيں تاكه قلب، روح، سر، خفی اور افعیٰ اپنے اصول سے فانی اور ہلاك ہوجائيں۔ اور اس سير كو

يرافقسي كہتے ہيں۔

اوراس سرائفسی کے خمن میں اکثر سر آفاقی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس طرح عالم امر کے لطائف سے تاریکیاں اور کدور تیں دور ہو جاتی ہیں اور قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد فس اور قالب کے تزکیہ کے لیے مرید کوریاضت کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح مرید کوریاضت کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح مرید کوریاضت اور شخ کی تو جہات کی مدد سے فس وعناصر کا تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس سمالک کو مجذوب سمالک کہتے ہیں ، اور اس سر کو اندراج النہایت فی البدایت کہتے ہیں کونکہ جذب جو آخری کام تھا وہ اینداء میں مندرج ہوگیا اور چونکہ عالم امری معیت کہتے ہیں کونکہ جذب جو آخری کام تھا وہ اینداء میں مندرج ہوگیا اور چونکہ عالم امری معیت سے ختم ہوگی اور اس پر ریاضت آسان ہوگی تو عبادات کا تو اب لطائف کی فنا کے بعد زیادہ ہوگیا۔ اس کی ظ صحت آسان ہوگی تو عبادات کا تو اب لطائف کی فنا کے بعد زیادہ ہوگیا۔ اس کی ظ صحت ہیں ہی ہوگیا۔ اس کی ظ صحت ہیں ہوگیا۔ اس کی ظ صحت ہیں ہوگیا۔ اس کی ظ صحت ہیں ہوگیا۔ اس کی ط صحت ہیں ہوگیا۔ اس کی ط صحت ہیں ہوگی ہوتا ہے۔ قاللہ آغلہ مطاق محروم ہیں رہتا۔ کونکہ اسے ذکر قلب پہلی صحب میں ہی عصول ہے قبل مرجائے تو مطلق محروم ہیں رہتا۔ کونکہ اسے ذکر قلب پہلی صحب میں ہی حصول ہوتا ہے۔ قاللہ آغلہ مطاق محروم ہیں رہتا۔ کونکہ اسے ذکر قلب پہلی صحبت میں ہی حصول ہوتا ہے۔ قاللہ آغلہ مطاق محروم ہیں رہتا۔ کونکہ اسے ذکر قلب پہلی صحبت میں ہی حصول ہوتا ہوتا ہے۔ قاللہ آغلہ م

## فصل عبادات كى بركات كابيان

جاننا چاہے کہ کامل کی عبادات سے قرب اللی الی بر قی بھڑتا ہے جس کا اعتبار کیا جاسکے۔ اور ناقص کی عبادات سے قرب حاصل تو ہوتا ہے لیکن غیر معتبر۔ کیونکہ ناقصوں کی عبادت کا ثواب کا ملوں کی عبادت کے ثواب سے کمتر ہوتا ہے جیسا کداو پر بیان ہو چکا تمام اہل جہاں کی عبادت گویا ولی کی عبادت کا سابہ ہے پس ایسے ہی ان کی عبادات کی عباداتِ شان مشائخ گفته اند که از عبادتِ ناقص آن قدر قرب عاصلی شود که اگر بالفرض شخصے پنجاه بزار سال عبادت کند تا بدرجه ادیے اولیا برسدوم تبدولایت یا بدقوله تعالی ﴿ تَعُرُجُ الملَّئِکةُ والروحُ الیه فی یوم کانَ مِقُداره خمسین آلف سسنةِ ﴾ یعنی بالای رود ملائکه و جریل بسوے حق درروزے که مقدار آن پنجاه برار سال است گویا کنایه از انست و چون تمام عرد نیا جم آن قدر نباشد \_ پس حصول ولایت مجرد ریاضت و جابده متصور نیست \_ مولوی روم می فرمایند

ے سیر زاہد ہر شے یک روزہ را سیر عارف ہردے تاتختِ شاہ

پس باید دانست که مشارکخ که مریدان رابریاضت و مجابده امری فر مایند مقصود از آن تصفیه عناصر است و تزکیه نفس نه حصول قرب بلکه تصفیه و تزکیه جم بجر و عبادت نمی شود تاکه تا ثیر صحبت مشارخ باوے یا زنمی شود۔

مسكلم بعضاكا برچنان في گويند كه برعبادت كه درآن محنت و مشقت بسيار باشد آن عبادت برائ الدرزائل نفس تا ثيرتمام دارد لهذاذ كرجمروار بعينات وخلوة مانوس وامثال آن اختر اع كرده اندواين خن از ان مستبط مي شود كه رسول الله علي فرموده هو مثال آن اختر اع كرده اندواين خن از ان مستبط مي شود كه رسول الله علي فرموده هو خسماء أمتي الصيام هي يعني خصي شدن امت من روزه داشتن است ليعني بركه شبوت عالب باشداز روزه داشتن دفع كند - چون درروزه مشقت است لهذارسول كريم علي شان كريم علي شان من فقت است لهذارسول خواجه بهاؤالدين فشبندرضي الله عندوامثال شان عكم كرده اند

بدانکہ ہرعبادت کہ موافق سنت است آن عبادت مفید تراست برائے ازالہ رزائل نفس وتصفیہ عناصروحصول قرب الہی۔

لهذا از بدعتِ حسنه مثل بدعتِ قبيعه اجتناب مي كنند كه رسول الله فرموده عليقة

بركات مين فرق م مشائخ نے كہا ہے كه ناقص كى عبادت سے صرف اس قدر قرب حاصل موتا ہے كه اگر بالغرض كوئى شخص بچاس بزار سال عبادت كرے تو اولياء كے اوئى ورجہ كو پہنچے گا اور مرتبدولایت بائے گا۔ اللہ تعالى كافر مان ہے ﴿ تعدج السلط کمة والدوح اليه فى يدوم كان مقداره خمشين الف سنة ' پين نفر شخ اور جريل عليه السلام ايك ون ميں جس كى مقدار بچاس بزار سال ہے اللہ تعالى كی طرف بڑھے ہيں '

میفر مان گویا او پروالی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور چونکہ دنیا کی ساری عمر بھی اس قدر نہیں ہوتی اس لیے ولایت کا حصول صرف ریاضت اور مجاہدہ سے متصور نہیں ہوسکتا۔ مولا ناروم قرماتے ہیں۔

یرزابد ہرشے یک روزہ راہ سیر عارف ہرد سے تاتخت شاہ ترجمہ: زاہد کی سیر ہررات کی ایک دن کے برابر ہوتی ہے جبکہ عارف کی سیر ہر لمحداللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک ہوتی ہے۔

پس جاننا چاہے کہ مشائخ جومریدوں کوریاضت اور مجاہدہ کا تھم دیتے ہیں تواس سے مقسود تصفیہ عناصر اور تزکیفس ہے نہ کہ حصول قرب۔ بلکہ تزکیدو تصفیہ بھی صرف عبادت سے نہیں ہوتا جب تک صحبت مشائخ کی تاثیراس کے ساتھ شامل نہ ہو۔

مسكنے: بعض اكابرايبافر ماتے ہيں كہ جس عبادت ميں محبت ومشقت بہت ہووہ و ذاكل نفس كے دور كرنے ميں پورى پورى موثر ہوتى ہے۔ اس ليے ذكر جبر، چلے اور ظوت مانوس وغيره بحيے امورا بيجاد كيے گئے۔ اور بيہ بات رسول كريم اللہ كان خاصى ہونا ہے، يعنى جس پو خصاء امتى الصيام په يعنى ''روزه ركھناميرى امت كاخصى ہونا ہے، يعنى جس پر شہوت غالب ہوا ہے كردوزه ہاس كودوركر ہے۔ چونكدروزه ميں مشقت ہاس شہوت غالب ہوا ہے كردوزه ہاس كودوركر ہے۔ چونكدروزه ميں مشقت ہاس كودوركر ہے دوزہ كو تجويز فرمايا ہے نماز كونيس۔ كي رسول اللہ عقاق نے قوت شہوانى كودوركر نے كيلئے روزہ كو تجويز فرمايا ہے نماز كونيس۔ حضرت خواجہ عالى شان خواجہ بہاؤالدين تعشیند اور آپ جسے ديگر بزرگان نے ارشاد فرمايا ہے کہوہ کے دورہ دورہ ہے۔ كي دورہ دورہ ہے اللہ عقال مال خواجہ بہاؤالدين تعشیند اور آپ جسے ديگر بزرگان نے ارشاد فرمايا ہے کہوہ دورہ دورہ ہے۔ کے دورہ ہے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے کے دورہ ہے۔ کے دورہ ہے کے دورہ ہے۔ کے دورہ

اس لیے بدعت حسنہ ہے بھی بدعت قبیحہ کی طرح بچتے ہیں کیونکہ رسول مقبول علیہ

﴿ كُلُّ مُحُدَثٍ بِدُعَةُ وَكُلُ بِدُعَةٍ ضَلاَلَة ﴾ لل نتج الن صديث آنت كر كل محدث ضلالة بهدايةٍ فلا شئى من الضلالة بهدايةٍ فلا شئى من المحدث بهدايةٍ فويز درصديث آمده (ان القول لا يقبل مالم يعمل به وكلاهما لا يقبلان بدون النية والقول والعمل والنية لا تقبل مالم توافق السنة ﴾ لين تن متبول نيت بدون عمل كردن وجردوم قبول يستند بدون نيت وجرم مقبول يستند بدون نيت وجرم مقبول يستند تا كموافق سنت نباشد

اعبال غير مطابق سنت مقبول نباشد: وچون اعمال غير مطابق سنت مقبول نباشد: وچون اعمال غير مطابق سنت مقبول نباشد و خرمط ابن سنت مقبول نباشد و في مرايل معليت اود عدسول كريم علية اذان منع ندفر مود عد

ابو داود ازانسائن ما لكروايت كرده ﴿ لا تشد دو على انفسكم فان قدوماً شددو اعلى انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم فى المصوامع والبيع ورهبانيه ابتدعوها ماكتبها عليهم ﴿ يعن حَت مكر يد برنس بائ خود برستيك و معض گرفتند برنفول خود پس حق تعالى برآنها خت گرفت اين باقى ماندگان آن قوم اندورصوم و باودر يعنى نصارى اخر اع آن كروند وربهانيت فرض كروه بودخدابر آنها ـ

درصیحین مرویست که سه کس نزدازواج رسول الشیکی آمد ندواز عبادت
رسول الله پرسیدندامهات مومنین از عبادت رسول کریم بانهانشان دادند آنها آن را کم
دانستند وگفتند که بارسول الله چه برابرایست درشان اوس تعالی فرموده هوای نی فی فی را لک
الله مَا اَتَ قَدَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَمَا اَنَا خَرَّه نه کی گفت که من تمام شب عبادت میکنم
خواب میکنم دوم گفت که من بمیشدروزه میدارم افطار میکنم حالث گفت که نکاح نکرده ام
و بازنان سروکارندارم \_ رسول کریم الله

فر مایا ہے ﴿ کل محدث بدعة وکل بدعة ضلالة ﴾ برنی بات بدعت ہاور تمام برعتیں گراہی ہیں'' پس اس صدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ کل محدث بدعة اور ظاہر ہے کہ ﴿ لا شئی من الضلالة بهدایة فلا شئی من المهدث بهدایة ﴾'' گراہی کی کوئی چز ہدایت نہیں ہے پس برئی بات بھی ہدایت نہیں ہے۔

نيز صديث پاك يس آيا ب (ان القول لا يقبل مالم يعمل به وكلاهما لا يقبلان بدون النية والقول والعمل والنية لا تقبل مالم تواقف السنة في أن لين عمل كريغيركوئي زباني بات مقبول بيس اوريدونون (لين قول اورعمل) مقبول بيس بغير نيت كرورية نيون مقبول بيس بوت كرون شدون نيمون "

خلاف سنت اعمال مردود بين اور جب سنت كے خلاف اعمال مقبول نہيں اور جب سنت كے خلاف اعمال مقبول نہيں ہوتا۔ اگر مشقت كوحصول قرب اور رفع رذائل ميں كوئى دخل ہوتار سول كريم عظامة اس منع نفر ماتے۔

ابوداوُدنے انس بن مالک سے روایت کی ہے ﴿ لا تشدد و علی انفسکم فان قوماً شدد و اعلی انفسکم فان قوماً شدد و اعلی انفسهم فشدد الله علیهم فتلك بقایا هم فی الصوامع و البیع و رهبانیة ابتدعوها ماكتّبَها علیهم ﴾ یعن ' اپنفول کوخت تنگ ند کرو کوند ایک قوم نے اپنفول پرخت تنگ کیا۔ اور بید کونک ایک قوم نے اپنفول پرخت تنگ کیا۔ اور بید لوگ گرجاوُل اور معبد ول میں انہی کی اولاد ہیں۔ یعنی نصاری نے رہانیت خود اپنواوی فرض کی تھی۔ فرض کی تھی۔ خدا تعالی نے ان پرفرض نہیں کی تھی۔

 چون درخاندآ مده این قصه شنید فرمود ﴿ اَلا وَ الله لِنَیْ اَخُهُ الله وَ اَلله وَ اَتَفَکُمُ لَله وَ اَتَفَکُمُ لَله وَ اَتَفَکُمُ لَله وَ اَلله وَ اَلله وَ اَلله وَ اَلله وَ اَتَفَکُمُ لَله وَ اَلله وَ الله و الله

اگر کے گوید کمن بریاضتِ شاقد ترقیات می پینم و مکاشفات و صفائی باطن مییا بم کدانکار آن نمی توانم کرد۔ گفته شود که کشف وخرق عادات و تصرف درعالم کون و فساد از ریاضت دست مید بدولهذا حکمائے اشراقیین و جوگیانِ مهند بدان متح می شدند واین کمالات از نظر اعتبار اہل الله ساقط است بجوز ومویز نمی خرند دفع رزائلِ نفس وقتل شیطان و وسواس بطورسنت ممکن نیست۔

عال است سعدی کدراوصفا تو ان رونت برز در پے مصطفے ﷺ
اگر کے گوید کداگر چیس باشد پس باید که درسلاسل کدریاضتِ شاقد استعال کنند کے بمرتبه ولایت نرسد واین باطل است گفته شود کداولیاء الله ہمی تابعان سنت اند لیحف از ان در متابعت فویت دارند بر بعضے واگر بدعت راہ یا فتہ در بعضے اعمال آنها راہ یافتہ پس آن بعضے اعمال اگر موجب از دیار قرب نباشند دیگر اعمال موافق سنت وصحبت مشاگ مکمل آنها راد ظیری می کند و بدرجہ کمال میرساند علاوہ آگد آنچہ بدعت در بعضے اعمال آنها راہ یافتہ بنا برخطاء اجتها دیست و مجتمد تخطی معذور است و یک درجہ ثو اب دار دو مجتمد مصیب دودرجہ ثو اب دار دو اگر چنین نباشد عافیت برفتها بلکہ برتمام عالم تعک می شود واللہ تعالی اعلم۔

فصل در تا شير مشائخ: بدائكمناتص وكالل بردواز صحبت كالل تراز آنها اخذ فيض ميكند انبياء شل حفزت يوشع بن نون و مانند آن از جناب اولول العزم شل جب گھرتشریف لائے اور پیقصہ ساتو آپ نے فر مایا ﴿ اَلَا وَ اللّٰهِ إِنّٰي اَخْشَا کُمْ مِنَ اللّٰهُ وَ اَتَفْکُمُ لَهُ ﴾ بینی ''یا ورکھو میں تم سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور زیادہ تھی ہوں کی میں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افظار بھی کرتا ہوں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں لی جو ہوں ۔ اور مورت سے صحبت بھی کرتا ہوں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں لی جو شخص میری سنت سے مند پھیرے وہ میرے بیرو کاروں کے زمرہ میں سے نہیں ہے اگرکوئی یہ کے کہ میں تخت محنت سے ترقیات حاصل کرتا ہوں اور مکا شفات اور باطن کی صفائی ایا ہوں کہ جس کا میں افکار نہیں کرسکتا تو جوابا کہا جائے گاکہ کشف ، خرق عادات اور عالم کون و فساد میں تھرف ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے اس لیے حکمائے اشراقین اور ہندوستان کے جوگی اس سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں لیکن اہل اللہ کی نظر کے اعتبار سے یہ کہندوستان کے جوگی اس سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں لیکن اہل اللہ کی نظر کے اعتبار سے یہ کہندوستان کے جوگی اس سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں لیکن اہل اللہ کی نظر کے اعتبار سے یہ کہنا ور شیطان ووسواس کا ہلاک کرنا طریقہ سنت کے بغیر ممکن نہیں

عال سعدى كرراوصفا توال رخت جزور يع مصطفى

ترجمہ: اے سعدی حضرت میں سیالی کی پیروی کے بغیر راوصفا کو طے کرنا انتہائی مشکل ہے۔

اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتو پھر چاہیے کہ بعض سلسلوں میں جو تحت ریاضت

کرتے ہیں کوئی ولا یت کے مرتبہ کونہ پہنچے اور یہ باطل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام
اولیاء اللہ سنت کے تالع ہیں۔ ان میں ہے بعض پر سنت کی پیروی میں فوقیت رکھتے ہیں اور
اگر بدعت داخل ہوئی ہے تو ان کے بعض اعمال میں ہوئی ہے اس لیے اگر ان کے بعض اعمال
قرب کے زیادہ ہونے کے موجب نہ ہوں تو دوسر سے اعمال کے سنت کے موافق ہونے اور
مشارخ کامل کی صحبت سے ان کی دھیری ہوجاتی ہے جوانہیں ورجہ کمال تک پہنچاد ہی ہے۔
مشارخ کامل کی صحبت سے ان کی دھیری ہوجاتی ہے جوانہیں ورجہ کمال تک پہنچاد ہی ہے۔
مار جو بدعت ان کے بعض اعمال میں داخل ہوگئی ہے وہ خطائے اجتہادی پر بینی ہے
اور جمہتد جو خطا کا ہم تکب ہو معذور ہے اور اکیدرجہ تو اب کا بیا تا ہے اور جو جمتہ تھے والے کے دورور ہے تو اب کا بیا تا ہے اور اگر الیانہ ہوتو فقم اپر بلکہ تمام عالی سے متی تنگ ہوجائے۔
وہ دورور جو تو اب کا بیا تا ہے اور اگر الیانہ ہوتو فقم اپر بلکہ تمام عالی سے متی تنگ ہوجائے۔
وہ دورور جو تو اب کا بیا تا ہے اور اگر الیانہ ہوتو فقم اپر بلکہ تمام عالی سے متی تنگ ہوجائے۔
وہ دورور جو تو اب کا بیا تا ہے اور اگر الیانہ ہوتو فقم اپر بلکہ تمام عالی سے متی تنگ ہوجائے۔
وہ دورور جو تو اب کا بیا تا ہے اور اگر الیانہ ہوتو فقم اپر بلکہ تمام عالی سے اس کے دورور ہوتا کی بیروں کی بیروں کے دورور بیروں کی کی بوجائے۔

فصل مشائخ كى تا ثيركابيان

جاننا چاہیے کہ ناقص اور کا'ل دونوں اپنے سے زیادہ کاال سے فیض حاصل کرتے ہیں جیسے انبیاء حضرت بوشع بن نون علیہ السلام وغیرہ اولالعزم جفزت موى عليه السلام اخذ فيض ميكر وند\_

مستكمية: ناقصان راحصول ولايت نشو د مكرية تأثير صحبت كاملان چرا كه تنها عبادت آنها مثمرولايت نمي تواندشد چنانچه بالا گذشت جذب مطلق كه آن رااجتبا گويندور حق شان متصور نيست برائ عدم مناسبت اوباحق تغالى پس حصول فيض ازحق سجانه تعالى درحق عوام متصورنيست مربتوسط شخص كدور باطن مناسبت باخداودرظا برمناسبت بابندكان داشته باشدوآن رسول الله است بانائب او بدون نائب مناسبت ظاهرى بالمستفيصان وصول فيض مستعذ راست حق تعالى مى فرمايد ﴿ لَــ وُكَـانَ فِسَى الْأَرُض مَا لَا يَكُةً يَمُشُونَ مُطُمِئِنِّينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْسَمَآءِ مَلَكا رَسُولًا ﴾ يعن اگر بودے در زمین فرشتگان که میرفتند قرار گرفتندگان برآئینه می فرستادیم برآنهااز آسان فرشته رابعنوان رسالت وليطذ ابعد وفات رسول الشيطيني از قبرشريف فيض فمي تواندرسيد لعدم المناسبة الصورية كالس واسط ويرعباينا كبيغمرو وارث اووقال عليه السلام ﴿ أَلُّ عُلَمْاءُ وَرِثَةُ الْآنْبِياء كَ عَلَاء طَامِرو باطن وارثان

مسكلم : بعدازانكه شخصے بمرتبه كمال رسداورااز جنابِ اللى بے واسط فيض مى تواند رسيدواز عبادات ہم تر قيات مى توان كرد حق تعالى مى فرمايد ﴿ وَسُدُ هُـدُ وَاقْتَرِب ﴾ يعنى سجده كن وبا خدانزد كى جوواز قبر شريف رسول كريم واز قبوراولياء ہم اخذ نحوض مى توان كر د

مسكلم بمقصوداصلى أزارسال رسل جمين تا ثير صحبت است چرا كدمسائل فقد وعقائد از ملائكه جم استفاده مى توان كرد چنا نچه عديث جريل دلالت ميكند كدرسول الله عليه الله عليه فرموده ﴿ هذا جِبُرِيُلُ جَآنَكُمُ لِيُعَلِّمَكُمُ دِينَكُمُ ﴾ اين جريل است آمده پيش شاتا بياموز وشارادين شاپس برمناسبت پینبروں مثلاً حضرت موئی علیہ السلام ہے فیض حاصل کرتے تھے۔

مسکلہ: ناقسوں کو ولایت حاصل نہیں ہوتی گرکا ملوں کی تا ثیر صحبت ہے کیونکہ تنہا ان کی عبادت ولایت کا ثر نہیں پاسکی ہیں ہی کی کر دچکا کہ جذب مطلق جس کو اجتبا کہتے ہیں ،

مان کے حق میں اللہ تعالی کے ساتھ مناسبت ندر کھنے کے سبب متصور نہیں ہے۔ اس لیے کہ حق سحانہ تعالی ہے حصول فیض عوام الناس کے حق میں متصور نہیں ہے گرکسی ایے تحق کے وسط سحانہ تعالی ہے حصول فیض عوام الناس کے حق میں متصور نہیں ہے گرکسی ایے تحق کے وسط سحانہ تعالی ہے حصول فیض عمن مناسبت نظاہری کے بغیر طالبوں کو فیض پہنچانا مشکل ہے۔ اللہ تعالی فرمات ہے۔ اللہ من ملائک قدیم مناسبت نظاہری کے بغیر طالبوں کو فیض پہنچانا مشکل ہے۔ اللہ تعالی فرمات ہے۔ والوکان فی الارض ملائک قدیم میں مطمئندین لمنز لمنا علیہ من السد مآء ملک آ رسو لا کہ لیمن اگر میں پرفر شتے رہتے ہے ہوتے تو ضرور ہم ان پر کوئی فرشتہ ان کے پاس رسول بنا کر جمیح "ای لیے رسول اللہ علی کی رصلت کے بعد آ پ کی قرمبارک نے بیش نہیں گئے سکتا۔ ﴿بعدم المناسبة الصورية ﴾ ( کیونکہ ظاہری کی قبر مبارک نے نیش نہیں ہے)

اس ليے دوسراواسط دركار م جو يغير عليه الصلوة والسلام كا تائب اور وارث مور آسيات كافر مان م و العلماء ورثة الانبياء في "نكي علمات فا مره وباطن انبياء كوارث بن "

مئلہ: جب کوئی شخص مرتبہ کمال کو بھنے جاتا ہے تو اس کو جناب اللی سے بے واسط فیض بھنے سکتا ہے اور عباوت سے بھی تر قیات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿ وَ الْسِـجُـــدُ و افق ب ﴾ ''مجدہ کر اور رب کا قرب حاصل کر'' اور رسول کریم ﷺ کے مزار مبارک اور اولیاء کرام کی تبور سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔

مسكلہ: پیغبران كرام علیم السلام كے بھیج كا اصلى مقصد يكى تاثير صحبت ہے كوتك فقد اور عقا كر كہ مسكلہ: پیغبران كرام علیم السلام كے بھیج كا اصلى مقصد يكى تاثير صحبت ہے كوتك فقد اور ولا اس كرتى ہے۔ كرسول اللہ على اللہ علمك دلا اللہ علمك ہے اللہ اللہ علمك دين كم اللہ علمك دين كم اللہ علمك اللہ علمك اللہ علمك اللہ علمك كرہ اللہ علمك اللہ علمك كين "اس عابت ہواكہ مناسبت سكھا كين" اس سے ثابت ہواكہ مناسبت

تامد موقوف نيست مرتافير صحبت كم شمر ولايت است ولهذارس از بشر آمدند حق تعالى مى فرمايد ﴿ لَقَدُ جَآتَكُمُ مُ سُولٌ مِنُ أَنُفْسِكُمُ ﴾ جرآ مَينه آمد شارارسول ازجنسِ شاوفر مود ﴿ لَوْ كَانَ فِي ٱلْآرُضِ مَلْآئِكَةُ يَمْشُونَ إِلَايَهُ ﴾

#### سلسلهاوليي

مسئلیر : بعضے کسان را کہ استعداد بسیارتوی دادہ است گاہ باشد کہ ازروح بیغمبریا ازروح کے ولی اور افیض رسدو بمرتبہ ولایت راسندوآن رااولیی گویند چرا کہ اولیس قرنی بے دریافت صحبت سیدالبشر عظیہ اخذ فیض از آنجناب کردہ۔

مسكلم اریاضت تنها بے تا ثیر صحبت برائے از الدر زائلِ نفس وحصول ولایت کفایت فی کند و تاثیر صحبت انبیاء که بالا صالته کمالات ولایت و کمالات نبوت نیز حاصل میدارند و تاثیر صالح کسانیکه به تبیعت کمالات نبوت دارند چنانچه اصحاب رسول الله علیه می برائے دفع رزائلِ نفس وحصول ولایت کفایت میکندلیکن بان مشابهت که دریک دو صحبت کفایت کند بلکه دریدتے تاثیر صحبت دیگر اولیاء بدون ریاضت مرید تنها کفایت نمی کند که اگر فقط جذب از کے ولی بدست آید بدون ریاضت سلوک آن است.

فا كرق : جذب الى كرب واسط انبياء يليم السلام است اجتباء صرف است مجينين آني بواسط انبياء است و آني بواسط اولياست بدايت صرف است كدموتوف است برنيابت و آني بواسط ارباب كمالات نبوت است اصحاب باشنديا غير آن اجتباست كددران بو بهايت است يابدايات است كددران بو باجتباست و المتاب الله من اول رامراويت و فانى رام بديت گفتن لائق است ﴿ والله يجتبى اليه من ينيب ﴿ وَالله يجتبى اليه من ينيب ﴾ ق تعالى اجتباميكند بركراى خوام يعنى بدون سعى اوبرگريده ميكند و بدايت ميكند كراك

اس پر بی تاثیر صحبت موقوف ہے جس کا ثمر ہولایت ہے۔ ای لیےرسول انسانوں میں سے بی آئے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿ لقد جَلَا تَكُم رسول من انفسكم ﴾ بے شك تمارے پاس آیارسول تحماری جنٹ سے 'اور فرمایا ﴿ لسو كان في الارض ملآئكة مشون ﴾ (الآب)

مسكلہ: بعض لوگوں كو كہ جن كو بہت قوى استعداد دى گئ ہے بھى ايما ہوتا ہے كہ اس كو پيغبر كى روح سے ياكى ولى كى روح سے فيض پہنچتا ہے اور اس كو ولايت كے مرتبے پر پہنچا ديتا ہے۔اسے اولى كہتے ہيں جس طرح كه حضرت اوليس قر فئ نے سيدالبشر عظيظتہ كى صحبت سے مشرف ند ہوئے۔ آپ عظیلتہ سے فیض حاصل كيا ہے۔

مسكلمة الكيلى رياضت، تاثير صحبت كے بغيرنفس كى برائيوں كودوركرنے اور ولايت كے حصول کے لیے کافی نہیں ہوتی۔اور انبیاء کرام کہ جنہیں بے واسطے کمالات ولایت اور كمالات نبوت حاصل ہوتے ہیں ،كى تاثير صحبت اور نيك لوگوں كو پيروي سے كمالات نبوت رکھتے ہیں کی صحبت کی تا ٹیر، مثلاً صحابہ کرام رسول اللہ عظیمہ نفس کی برائیوں کو دور کرنے اور ولایت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک دو محبتیں کافی نہیں ہیں بلکہ برى مدت كتى ہے۔ ديگراولياء كرام كى تاثير صحبت تنهامريدكى رياضت كے بغير كافى نہيں عوتى كا كرفظ جذب كى ولى عاصل مواموتو بلارياضت اورسلوك كے موتا ہے۔ فأكره: جذب البي كرجوانبياء عليم السلام كواسط كي بغير موتات وه خالص اجعباء ہے۔ای طرح جوانمیاء کرام کے واسط اور اولیاء کرام کے واسطے سے وہ خالص ہدایت ہادراس کا انتھار نیابت پر ہے۔اور جوار باب کمالات نبوت لینی اصحاب یادوسر بےلوگوں كواسطے سے مووہ اليااجتبا ہے كہ جس ميں ہدايت كى أو بے يا الى مدايت ہے كہ جس ميں اجتبا کی ہوہ۔ پہل فتم کومرادیت اور دوسری کومریدیت کہنا مناسب ہے ﴿واللّٰه بجتبي اليه من يشآء ويهدى اليه من ينيب هه"الشرتال جس كويا بتا باحتا كرتا بيعي

بغيركوشش كانتخاب فرماليتا ب اورجور جوع كرتاب

-23016-

مئله: جذب مطلق که عبارت است از اجتبا چنانچه انبیاء رای باشد بسبب مناسبت بامبداء فیاض اولیا را بهم دست مید بدلیکن بعد حسول مناسبت تام باحق تعالی جرا که مانع از جذب مطلق عدم مناسبت بودوآن بمناسبت متبدل شدیس معلوم شد که صوفی چون بسیر مریدی و اصل شودودیگر منازل طے کردہ بمقام محبوبیت رسدو بمتابعت رسول خدا می و مدا گردد و درین وقت اجتباءاو به نیابت موقوف نباشد پس از ان آنچه ترقیات اوراخوا بدشد بسیر مرادی خوا بدشد۔

مسكلید: گاه باشد كه اجتبا وجذب مطلق مرید رادست د بدوییراورادست نداده باشد
پی درین صورت مریداز پیرافضل شود مرآدروی ازشخ تای الدین روایت كرده كه
گفت كه گاه باشد كه حق تعالی جذب كند بنده رابسوئ خود و آی استادے رابروئ
نگذارد - از حن پرسیدند كه مرشد تو كیست فرمود پیش ازین عبدالسلام بن مشیش
بودا كنون ده دریاست و ن در آسان است و ن درزین است \_ ازاین مشیش پرسیده
شد كه مرشد تو كیست گفت پیش ازین حمادد باس بودا كنون از دودریا میخورم دریائ

(1) مسكليد : برچندم يداز پيرافضل شودكين تن تربيت شيخ برگردن اوباتي است و فاكده : چون ندكورشده كه ترقي در قرب از سه چيز است بركات عبادات و تا شير مشائخ و جذب مطلق پس بايد دانست كه از بركات عبادات قوت و وسعت و اقربيت حاصل ي شودكيكن دريك مقام وترقي از مقاع بمقاع يعني از ولايت مغرى بولايت كبرى وازان بولايت علياء وازانجا بكمالات نبوت نتواندشد واز تا شير صحبت ترقي از مقاع بمقاع بمقاع عاصل ي شودتام مقام شيخ واز جذب مطلق ترقيات از مقاع بمقاع به

اس کوہدایت کرتا ہے۔

مسكلم : جذب مطلق كدجس سے مراد اجتبا ہے جو كدا نبياء كرام كومبداء فياض (اللہ تعالى )
سكلم نبیت مناسبت رکھنے كے باعث حاصل ہوتا ہے اولياء كو بھی اللہ تعالى كے ساتھ كلمل نبیت رکھنے سے حاصل ہوجا تا ہے۔ كونكہ جذب مطلق كامانع عدم مناسبت ہوتا ہے اور وہ مناسبت سے تبديل ہوگيا پس معلوم ہوا كہ صوفی جب سير مريدى سے واصل ہوتا ہے اور دوسرى منزليس طے كر كے مقام محبوب تك پہنچ جاتا ہے اور رسول خدا اللہ كى متابعت سے مجبوب خدا ہوجاتا ہے اور رسول خدا اللہ كاس كے بعداس كوجو خدا ہوجاتا ہے اواس وقت اس كے اجتباء كانيابت پر انحصار نبيس ربتا بلكه اس كے بعداس كوجو ترقيات حاصل ہوں گی۔

مسكلہ البہ ہوتی تو اس صورت میں مدکواجتباءاورجذب مطلق حاصل ہوجاتا ہے اور پیرکود و چیز حاصل نہیں ہوتی تو اس صورت میں مرید، پیرے افضل ہوجاتا ہے۔ مرادروی نے شخ تاج الدین سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بند ہ کواپئی طرف جذب کر لیتا ہے اور اس پر کوئی استاد مقرر نہیں کرتا ۔ حس ؓ ہے ہو چھا گیا کہ آپ کا مرشد کون ہے؟ فر مایا کہ پہلے تو عبدالسلام بن مشیش ؓ تھا بدی دریا ہیں پانچ آسان ہیں اور پانچ فر مایا کہ ایسا ہوتا ہوں ایک دریا ہے بوت اور پہلے حضرت ماد دباس تھا ب دو دریاؤں سے سیراب ہوتا ہوں ایک دریا ہے نبوت اور دریاؤں سے سیراب ہوتا ہوں ایک دریا ہے نبوت اور دریاؤں سے سیراب ہوتا ہوں ایک دریا ہے نبوت اور دریاؤں سے سیراب ہوتا ہوں ایک دریا ہے نبوت اور دریاؤں سے سیراب ہوتا ہوں ایک دریا ہے نبوت اور

مسئلمد : ہرچند کہ مرید پیرے افضل ہوجائے لیکن پھر بھی شخ کی تربیت کا حق اس (مرید) کی گردن پر ہاتی رہتا ہے۔

فا كدہ:جب يدچيز داخ بو كئى كەقرب كى ترقى تين چيزوں سے ہوتى ہے۔ (١) بركات عبادت (٢) تا ثير شُخْ (٣) جذب مطلق

پس جاننا چاہے کہ عبادات کی برکت سے قوت، وسعت اور اقربیت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات کی برکت سے قوت، وسعت اور اقربیت حاصل ہوتی ہے کہ مقام میں۔ اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک لیعنی ولایت مغریٰ سے ولایت علیاء تک اور اس سے کمالات نبوت تک ترقی نہیں ہو کتی۔ جبکہ تا ثیر صحبت سے ایک مقام سے دوسرے مقام میں مقام شخ تک ترقی ہو کتی ہے۔ اور جذب مطلق سے مقام بمقام برابرتر قیات

إلى ماشاء الله تعالى دست ميد بدوالله تعالى اعلم\_ تصل در استعداد: بدائكة ي سجانه تعالى در انسان استعداد قرب ومعرف خود نهاده وآن استعداد مرايت بالفعل است قال الله تعالى ﴿ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الاالذين امنوا وعملو الضلخت ويعنى مرآئينه بيداكرديم انسان رادر يمترين حقيقت يعنى استعداد كمالات وارد يستر روكرديم اور ايا كين تراز يا كين تا آكدمثل خودرايا نا چيزتر ازخودراعبادت كندمر كے كمايمان آوردومل صالح كردقال عليه السلام ﴿ مسامن مولودٍ الا وَيُولد على فطرةٍ ثم ابواه يهودانه الديث الرادانان ور كفيت استعداد مختلف اندقال عليه السلام ﴿ المناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا كالم چنانچه درمعادن اختلاف است كه الميت ذهب درمعدن آمن ونحاس نيست والميت مهن در معدن ذبب نيست مجنين افرادانساني قابليات متغائره دارند قال الله تعالى وقد خلقكم اطوارا كعن بدرستيك خداثارابر چنرلور بيداكردواين كيفيات ناشى انداز صفات نفس وعناصر ازشدت وضعف و مانندآن و مدايت وصلالت هر دو جائ ظامرى شود ﴿ خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام ﴾ بان دلالتى كند صدين اكرتجب كردوري عرفرمود ﴿ اخيار ف الجاهلية وخوار

ونوع دیگراست بسبب دراختلاف استعدادانسانی که جرفے اوظلال اساء اللهی اندباظلال یک مرتبہ یا ده مرتبہ یا صدم تبہ ﴿ اللّٰه ما یه علمه اللّٰه تعالیٰ ﴾ ونیز بعضے ظلال اسم البادی اندوبعضے ظلال اسم المصل \_ این نوع استعداد ستازم بدایت و طلالت است بر که میدء تعین اوظل اسم البادی است بر آئینه بهدایت

في الاسلام

حاصل موتى جل جاتى بين جهار تك خدا كومظور مو- والله تعالى اعلم

### قصل \_استعداد كابيان

جان لو کہ حق سجانہ تعالی نے انسان میں اپنی قرب ومعرفت کی استعداد رکھی ہے اور اس استعداد كوبدايت بالفعل لازم ب\_الله تعالى فقر مايا ب- ﴿ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الاالذين امنوا وعملوا الصلحة كالين 'يقينا بم ناسان كوبهترين حقيقت من بيدا كياليني وه كمالات كى استعدادر كھتا ہے بھر ہم نے اس كوردكيا فيجے سے فيح تك (يمال تك وہ است جیسے یاا پے سے بھی زیادہ ناچیز کی عبادت کرنے لگتاہے ) مگروہ اشخاص جوایمان لائے اور انہوں نے نیک مل کیے" رسول خدا عظی نے فرمایا ﴿مامن مولود الا و يولد على فطريةٍ ثم ابواه يهودانه ١٠ (الحديث) ليكن براناني فروس استعداد كي كيفيت مخلف ب-رسول الشريطية كافر مان ب ﴿ السناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذافقهوا ﴾ 'انان كان كاطرح سے ہیں جیسے سونے کی کان اور جاندی کی کان تم میں سے جولوگ عبد جہالت میں بھلے لوگ تھے وہ اسلام میں بھی بھلےلوگ ہیں جب ان توسیحی آگئ" جس طرح تمام کانوں میں فرق اوتا ب يعنى كرون كى البيت او ب اورتا في كان يس نبيل او فى اوراو بى البيت سونے کی کان میں نہیں ہوتی ای طرح انسانی افراد میں بھی قابلیت واستعداد مخلف ہوتی ہے-الله تعالی نے فرمایا ﴿ وقد خلقكم اطوار ﴾ 'اور يقينا ہم نے تم كومتلف طورير بيدا کیا''اور یہ کیفیات مبتدی انداز میں نفس وعناصر کی صفات میں شدت اور ضعف وغیرہ کے لحاظ سے پیداہوتی بیں اور ہدایت و گراہی دونوں جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ ﴿خیدار کم فسی الجاهلية خياركم في الاسلام ١٠٥ يردلالت كرتى ب-مفرت صدين اكرري متجب موئ اور حضرت عراع من من فرمايا ﴿ اخيار في الجاهلية وخوار في الاسكلام ﴾'' جالميت مين نيك اوراسلام مين رسوا''اس كي دوسري نوعيت ب\_انساني استعداد میں اختلاف کا ایک سب ہے کچھان میں سے اساء الی کا سابہ ہیں۔ یہ سابہ یا تو ايك درجه كا عيد ورجه كايا سودرجه كال الى ما يعلمه الله تعالى

ا یک درجہ کا ہے۔ یاد ک درجہ کا یا سودرجہ کا۔ الی ما یعلمه الله تعالیٰ اور نیز بعض اسم' البادی'' کا سامیہ ہیں اور بعض اسم' المصل'' کا۔ استعداد کی میشم ہدایت و گراہی کو لازم ہے۔ جس استعداد کا مبدالعین اسم ' البادی' کا سامیہ ہے وہ یقیناً ہدایت کو خوابدرسید و جرکه مبد بقین اوظل اسم المصل است او جرآئینه گراه خوابد بودلیکن از بودن مبد بقین شخص ظلال اسم البادی لا زم نیست که بدرجه ولایت رسداما جرکراحق تعالی بغضل خود بمر تبه رساند آن زمان تفرقه مراتب بسبب قرب و بعد ظلی که مبد بقین اوست باصل ظا جرخوابد شد جرکرامید بقین اعلی واقرب باشد ولایت اواشرف خوابد بود مسدیق را برون مبد بقین دائر وظلال نقط اعلی بود آنخضرت در مرتبه ولایت جم اسبق و اشرف آمده م

مسئلیم بخمرهٔ اختلاف استعدادات بنوع ثانی یعنی باعتباری مبادی تعینات درولایت ظاہری شود خصوصاً درولایت صغری و ثمرهٔ اختلاف بنوع اول درجمیج مقامات ظاہر شود چرا که معامله بالطائف عالم آمرو فیوض مبادی تعینات درولایت صغری است و چیز به از ان درولایت کبری بهم و دراکش دوائر ولایت کبری معامله بانفس است و درولایت علیا باعناصر سدگاندودر کمالات نبوت باعضر خاک و مافوق آن بیک و سدانی دارا الله الله مسئلیم بیمان است که بعضا ولیا از بقیه طینت بعضا نبیا ، پیداشد: باشند و بهم از طینت رسول الله الله الله بیداشده باشند و بهم از طینت بعضا نبیا ، پیداشد و باشند و بهم از طینت بعضا نبیا ، پیداشد و باشند و بهم از طینت بعضا نبیا ، پیداشد و باشند و بهم از طینت بعضا نبیا ، پیداشد و باشند و درول بالله الله بیداشده باشند و به درول بالله بیدا شده باشند و به درول بالله بیدا شده باشند و به درول بید باشند و به درول بید باشند و به درول باشد و به درول بید باشند و به بیدا شده باشند و به درول بالله بیدا شده باشند و به درول بالله بیدا شده باشند و به درول بین بیدا شده باشند و به درول بالله بیدا شده باشند و به درول به بیدا شده باشند و با درول بالله بیدا شده باشند و با در باشند و با بیدا شده باشند و با بیدا شده باشند و بید با بیدا بیدا شده باشند و به بیدا شده با بیدا شده باشند و با بیدا شده باشند و با بیدا شده باشند و بید با بیدا شده باشند و با بید باشند و با بیدا شده باشند و با بیدا شده باشند و با بیدا بید با بیدا شده باشند و با بید با ب

سوال: این معی معقول نی شود چرا که برکس از نطفه والدین خود پیدای شود.

مستکلیم: اکثر چیز بستند که بعقل انسان ثابت نی تواند شداز شرع ثابت می شود یا
کشف والهام چنانچنفس ولایت که عبارت از قرب پیچون است امام کی السنته بغوی تفییر معالم النز یل در تفییر کریمه هم منها خیافت نکم و فیها نعید کم و منها نخیر معالم النز یل در تفییر کریمه هم منها خیافت نکر در و که گفته نطفه که در در م قراری نخر جکم تیارهٔ اُخری پیولی عطائے خراسانی ذکر کرده که گفته نطفه که در در م قراری گیرد فرشته پارهٔ خاک می آرد از مکانی که در این فن کرده خوام دشد پس در نطفه می انداز دپس از خاک و نطفه می آرد از مکان و دخیر بازاین مسعود در دایت کرده که رسول الله عقیقیة

پنچ گا اور جس کا مبداء تعین اسم "المصل" کا سابیہ بوہ یقیناً گراہ ہوگا۔ لیکن کی شخص کا مبداقین اسم ہادی کا سابیہ ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ والایت کے درجہ تک پنچے۔ لیکن جس کمی کواللہ تعالی اپنے ضل سے اس مرجہ تک پہنچاد سے۔ اس وقت مراجب کا فرق اس طل کے قُر ب اور بُعد کے سبب سے جواس کے تعین کا مبدء ہے حقیقت میں ظاہر ہو جائےگا۔ جس کسی کا مبدء تعین اعلی اور اقر ب ہوگا اس کی ولایت بھی اشرف ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر گا مبدء تعین چونکہ دائرہ ظلال کا اعلیٰ مقام تھا اس لیے وہ ولایت میں بھی سب سے زیادہ پیش قدم اور برتر رہے۔

مسكليد: دوسرى قتم ين استعدادات كاختلاف كاثمره يعنى مبادى تعينات في اعتبار ي ولايت من ظاہر موتا بے خصوصاً ولايت صغرى من رجبكه بيلى قتم من اختلاف كاثمر وتمام مقامات میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ لطائف عالم امر اور مبادی تعینات کے فیوض کا معاملہ ولايت مغرى ميس ب-اوراس كا كهم حصدولايت كبرى مي بهي آتا باور ولايت كبرى کے اکثر دائروں میں معاملے تھی کے ساتھ ہے اور ولایت علیا میں تین عناصر کے ساتھ اور كالات نوت يس عضر فاك كراته اوراس كاوير بيت وحدانى ب- والله اعلم مسكلير جمكن ہے كہ بعض اوليا البعض انبياء كے باقى خمير (مثى ) سے پيدا ہوئے ہوں نيزيد ک رسول اکرم عطی کے بقیر فیر (مٹی) سے پیدا ہوئے ہوں۔ سوال: یہ بات قرین عقل نہیں گئی کیونکہ ہر خض اینے والدین کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جواب اکثر چزیں الی بی جوانسانی عقل سے ثابت نہیں ہوسکتیں مرشرع سے ثابت ہوتی ہیں یا کشف والہام ہے جیسے کیفس ولایت کہ جس سے مراد بے مثل (خدا) کا قرب ے۔امام کی السعد بغوی نے تفیر معالم المتزیل میں اس آیت کی تفیر میں کہ ا خلقنکم وفیها نعید کم ومنها نخرجکم تارة اخری اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے ممہیں پروان پڑھایااوراس نے تھارے لیے تھم دیا پراٹھانے کو عطاخراساني كاقول ذكركيا ب كدانبول ففرمايا كدنطف جودتم مس تفهرجاتا بوايك فرشته تھوڑی کی مٹی اس جگہ سے لاتا ہے کہ جہاں بعد میں اس کو قبن کیا جائے گا۔ نطف میں وال دیتا باس طرح خاک اور نطفہ سے آدی پیدا ہوتا ہے۔ اور خطام میں نے ابن معود سے روایت كى بكرسول الله عظافة في مايا: قرمود ما هون مولود الا وفى سرت من تربته التى يولد منها فاذار د الى ارزل عمره ردّ الى تربت التى خلق منها يدفن فيها وانى وابابكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن هينينيت في مولود مرآ نكه درناف اوخاك است كهازان پيراشده بود پس چون بارزل عريعى بوقت مرگ رسد بازگرددانيده شود بهمان خاك كههازان پيراشده بودودون كرده شود درآن برستيك من وابو بكر وعمراز يك خاك پيراشده ايم و يجا دفون خواجيم شد مرزام مر بدختانی گفته كه اين حديث راشوا بدانداز اين عمروابن عباس وابوسعيدوا بوهري و بعض بدختانی گفته كه اين حديث راشوا بدانداز اين عمروابن عباس وابوسعيدوا بوهري و بعض بدختانی و تربعض توت ميد بد

وقتیکه در شرح میچ بخاری در کتاب جنایز قول این سیرین آورده که گفت اگرفتم یاد کنم صادقم وشک ندارم درانکه رسول الشفیلی وابو بکر و عمراز یک طینت پیداشده اند ورسول کریم عبدالله بن جعفر را فرمود که تو از طینت من پیداشدهٔ و پدر تو با فرشتگان در آسان طیران میکند و جائز است که خاک که حق تعالی برائ پیغیبری مهیا کرده باشد و ازبدو خلقت زمین آن را با انوار برکات و فرول رحمت پرورش کرده باشد از جمله آن چیز ک بقیه مانده باشد که خمیر ماید شخصے از اولیاء شود این امر عقلاً محال نیست و از شرع مستفاد و از کشف ثابت می شود و این را در اصطلاح اصالت گویند و صاحب اصالت در نظر کشفی چنان بنظری در آید که گویا جمید اوم صع است از جوابر واجساید میگراان از آب و گل -

مسكلير: اصالت بر چندموجب فعنل است امام افضيلت صاحب اصالت بركسانيكه افصليتِ شان باجماع ثابت است لازم نمى آيد ـ نمى بني كه عبدالله ابن جعفر

اور رسول الله عظیم نے عبداللہ بن جعفر عن مایا کہ ' تو میری مٹی سے بیدا ہوا ہے اور امیراباپ آسان پرفرشتوں کے ساتھ اڑر ہا ہے۔' اور بید مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مٹی کی پیدائش کے وقت سے اس کوا توارو برکات اور نزول رحمت سے پرورش کیا ہواور اس میں سے پچھٹی نے ربی ہووہ کی ولی جم کاخمیر بن جائے۔ بیبات عقلا محال نہیں ہے اور شرع سے اس کا پیتا ہا ہوارکشف سے جو ت حاصل جائے۔ بیبات عقلا محال نہیں ہے اور شرع سے اس کا پیتا ہے اور کشف سے جو ت حاصل ہوتا ہے اور اس کو اصطلاح میں ' اِصالت' کہتے ہیں اور صاحب اصالت کشفی کی نظر میں اس طرح و کھائی و بتا ہے کہ گویا اس کا جسم جواہرات سے آراستہ ہے اور دوسروں کا جسم پانی اور شی سے بنا ہے۔

مسكلير: ہر چنداصالت موجب فضل ہے ليكن صاحب إصالت كى افضليت ان لوگوں پر جن كى افضليت الله الوگوں پر جن كى افضليت اجماع سے ثابت ہے لازم نہيں آتی۔ كيا تونہيں و يكتا كرعبدللد بن جعفر "

بموجب نص حدیث صاحبِ اصالت است حالانکه عثمان وعلی وحسن وحسین رضی الله عنهم از وے انضل اند با جماع۔

# مقام پنجم درمقامات قرب الهي

بدانك سجانه وتعالى موصوف است بصفات وجوديه هيقيه واضافيه وصفات سلبيه واسائے حنیٰ چنانچه قرآن وحدیث بدان ناطق است واز کشف اولیا ثابت است كهاسائ وصفات الني راظلال اندواساوصفات البي مبادى تعينات انبياء و ملائکہ اندوظلال مبادی تعینات دیگران انداگر کے گوید کی عقل وشرع تجویزی کند كه اسا و صفات اللي راظلال باشند\_خود مجد د الف ثاني رضي الله عنه در كمتوب صدوبست ودوم ازجلد ثالث نوشته اندكه واجب تعالى راظل نبود كيظلٍ موجم توليدمثل است ومنبئ ازشائبه عدم كمال لطائف اصل - برگاه محميظية رااز لطافت عمل نبود خداے محدرا چگونه، على باشد، \_ جواب گفته شود كه مراداز ظلال نه آنست كه عوام آ نرافهمند بلكه مرادآ نست كه لطائف انداز مخلوقات الأي كه آن رانسبت تام است بااساء وصفات البي كه بدان مناسبت واسطهي شوند برائح رسانيدن فيفن وجودتو البع وجوداز اساوصفات الهي باعالميال بدين مناسبت آن را بنابر ماساخت ظل گفته ي شود بإدر حالت سكرظل دانسته مي شود چنانچه حضرت مجد د در بهان مكتوب نوشته اند كه اين قتم علوم اگر اثبات نسبت نمايد درميان واجب تعالى وممكن ،كه شرع مابه ثبوت آن واردنشده است جمه ازمعارف سكريه است موجود درخارج بالذات وبالاستقلال حفرت ذات است وصفات ثمانيه هقيقيه اوتعالي وتقدس ماسوات آن ہرچه باشد بایجا داوتعالی موجود گشته است وممکن ومخلوق و حادث است و پیج مخلوق ظلِ خالق نیست این علم ظلیت عالم سالک را در راه بسیار بکاری آبید و کشان کشان باصل می برد

نص مدیث کے بموجب صاحبِ اصالت ہیں حالا نکہ عثمان علیٰ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم بالا جماع ان سے افضل ہیں۔

مقام پنجم مقامات قرب البي كابيان

جان لوكرس سجانة تعالى صفات وجود بيطنيقيد اوراضا فيأصفات سلبيد اوراسا فيحشى مصوف بے چنانچ قرآن اور حدیث اس پر گواہ ہیں۔ اور اولیاء کے کشف سے ثابت ہے کہ اساءاور صفات البی کے ظلال ہیں۔اور اساءوصفات البی انبیاءاور ملائکہ کے مبادی تعینات ہیں۔اور بیظلال دوسروں کے مبادی تعینات ہیں۔اگر کوئی یہ کیے کہ اساء وصفات اللی کا ظلال ہوناعقل وشرع کے نز دیک جائز نہیں۔خود مجد دالف فائی نے اینے مكتوب نمبر 122 جلدسوم ش لکھا ہے کدواجب تعالیٰ کاظل نہیں ہوتا کیونکظل سے مثل پیدا ہونے کا وہم پداہوسکتا ہےاور کمال لطافت سےاصل کےعدم کا شائبہ پایا جاتا ہے۔جیسا کہ حفرت محد علی کابعد لطافت ساید نماتو محد علی کے خدا کا ساید (ظل) کیے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ بے کے ظلال کامنہوم وہ نہیں ہے جو عوام مجھتے ہیں بلکداس سےمرادیہ بے کے مخلوقات اللی کے لطائف ہیں جواساء صفات اللی کے ساتھ کمل نبیت رکھتے ہیں اور اس مناسبت کے سبب اساء وصفات البي وجو واورتالح وجود كافيض ابل عالم كوينجان كاواسطه بن جاتے ہيں۔ اس مناسبت کو پوشیدہ رکھنے کے سبب ظل کہا جاتا ہے۔ باسکر (متی) کی حالت میں اس کو ظل مجما جاتا ہے۔ چنا نج حضرت محد دالف ٹائی نے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ اگراس متم کے علوم واجب تعالی اورمکن کے درمیان نسبت ثابت کریں مگر ماری شرع اس کے ثبوت میں وارونہیں ہوئی تو بیسب معارف سکر بیش سے ہیں۔ خارج میں موجود بالذات اور بالا ستقلال حضرت عزت تعالی وتقدس کی ذات ہے اوراس کی آخموں حقیقی صفات اس کے سوا جو کھے ہے سب اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے موجود ہوا ہے۔اورسب مکن وظلوق حادث ہاور کوئی مخلوق خالق تعالیٰ کاظل نہیں ہے۔ ظلیت کا پیلم عالم سالک کوراہ میں بردا کام دیتا ہے اور اس کوکشال کشال اصل تک لے جاتا ہے۔

وفقير كويدآ ني درحديث واردشده است وان لله تعالى سبعين الف حجابٍ من نور وظلمة لو كشف لا حرقت سبحات وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه كيعنى بدرستيك برائ فدائ تعالى بفتاد بزار حجاب اندازنورو ظلمت اگردُورى شدندآن حجابها آئيندى سوخت روشى روئ اوبانتهائي بصر اوازخلق او و و ديخ ويكر نيزمهم روايت كروه است وحساب النور لوكشف الحرقت سبحات وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه كين تجاباه تعالی نوراست اگر دُوری شد - برآئینه ی سوخت روشن روے او بانتها بے بصر اواز خلق اودورمديد ويمرآ مده است كرجر بل كفت في امد مد دنوت من الله دنوا مادنوت منه قط فقال كيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه سبعون الف حجاب من نور كيعن اعمر ويكشدم ك ازخدا بحد يك گاہزو یک نشد ہ بودم اورااین چنین \_آنخضرت علیہ فرمود کہ چگونہ بوداے جریل گفت كهميان من واو بفتاد بزاريرده ازنور بود شايد كهمراد ازين حاب جميل ظلال بإشنديعي الرفاقت ظلال نبود عالم معدوم شد عـ العندة و داته تعالى عن العالمين كالعنى بسبب بيروابودن ذات اواز عالميان ولفظ سبعون دركلام عرب برائے کڑت ی آید۔

وآنچ در حدیث جب نوروظلمت واردشده موید تول صوفیان است که مبادی تعینات مومنین جب نورانی اند که ظلال اسم الهادی اندومبادی تعینات کفار جب ظلماتی اند که ظلال اسم المصل اندغوث الثقلین می فرماید

خرقت جمیع الحجب حتے وصلت الی مقام لقد کان جدی فادنانی مقام لقد کان جدی فادنانی ایک مقام جابها تا گرسیدم من جائیکہ بودجد من پس نزد یک کردم اتا آ نکہ تجاوز کردم از جمع مراتب ظلال کہ ولا بہت مغری از ان عبارت است ورسیدن بمبد وقین

اورفقركتا بكرجومديث يل واروبواب ﴿ إن لله تعالى سبعين الق حجاب من نُور وظُلمةٍ لو كشف لا حرقت سبحات وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه كيسى "بيشك الله تعالى كسر بزار يرد فرراورظلمات كي بي -اگروه يرد ب دور موجاتے تو اس کی ذات کی روشن جہاں تک نگاہ جاتی ساری مخلوق کوجلادین 'ایک دوسری مديث ملم من روايت كي تي حديث النور لو كشف لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه كالشرقالي كورك يردعي اگر دور کر دیئے جائیں یقیناً اس کی ذات کی روشیٰ تا حد نظر مخلوق کوجلا دیتی ہے' ایک اور مديث يل جريك عليه اللام في كها ﴿ يامحمدُ دنوتُ مِنَ اللهِ دَنُوا ما دنوتُ منه قط فقال كَيُفَ كان يا جبريلُ قال كان بيني وبينه سبعون الف حجابِ من نسور كين "ا محمد علي من خدا ساس قد رقريب بواكريم بي ند بواتها-المخضرت علي في الماري الله على الله الله الله الله الله تعالى كدرميان سر بزارنورك يرد عظ شايدان يردول سيمراديكى ظلال بول لين اگر ظلال كي خليق ندموتي توعالم معدوم موجاتا ﴿ لَفَنآء ذاته تعالىٰ عن العالمين ﴾ الله تعالی کی ذات عالمین سے مشتغی ہے اور سبعون کالفط کلام عرب میں اظہار کثرت کے لیے

اوردہ جوحدیث میں نوراورظمت کے پردوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے صوفی کے قول کی تاکید ہوتی ہے کہ مومنوں کے مبادی تعینات نورانی پردے ہیں جواسم البادی کے ظلال ہیں۔حضرت میں اور کفار کے مبادی تعینات ظلمت کے پردے ہیں جواسم المصل کے ظلال ہیں۔حضرت غوث التقلین فرماتے ہیں

اور مصطفى الله كمديدين

محطيطة كددرم تبصفاتست كدآن راولايت كبري نامند سوال:اسادصفات البي دظلال آنهارا چرامبد بعین انسان ي گويند\_ جواب: چون دانت شرك ﴿إِنَّ اللَّه لَغَنَّى عَن الْعُالَمِين ﴾ لِه برائ آن صفات وظلال برائے رسانیدن فیض البی از و جودوتو ابع و جودواسطری شود\_ سوال بغين ہر شخصے فرع فانجو داوست با جمیں وجوہ چنانچہ در حلقہ مقرراست پس اساء وصفات بانفسها مبادي تعينات عالم مي تواند شدپس وجود ظلال چه در كاراست و اگر مبادى تعينات نى تواند شد \_ پس مبادى تعينات انبياء وملائكه چگونه شدند \_ **جواب**: آنکه مبادی تعینات می تو اند شد کیکن در پیدائش ظلال و ساختن آن واسط برائ رسانيدن فيض حكمة خوابد بودوالله تعالى اعلم اكرتمأم مبادى تعينائت صفات واسابانفسهاي بودند يتمام عالم وررنك انبياء وملائكه معصوم مي توديمه ومقضائے ذات ہريك جذب مطلق مي بودومقضائے صفات جلالی و جمالی آن بود که بعضے مومن باشند و بعضے کا فروبعضے صالح و بعضے فاسق تا آثا ررحمت وقيروغيره صفات بم بمنصر ظهورآيد -قال الله تعالى - ﴿ ولو شدا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين كالعنى الرميخواستيم مرآئينه ميداديم مركس رامدايت اووليكن ثابت

فا كرة: تفاوت درمبادى تعينات انبياء و ملائكه آنست كه درصفات اللى دو اغتبار جاريست منان بذات في الله دو اغتبار جاريست منان بذات في تعالى بيس صفات از جهت اول مربى انبياء اندو بجهت ثانى مربى ملائكه اندپس ولايت ملائكه نسبت بولايت انبياء اعلى واقرب است بسوئے خدائے تعالى

شده است تقذیرازمن برآئینه پُرخوا بم کردجنم از جنیان وآ دمیان \_

جومر تبصفات میں ہے، میں پہنچا جس کوولایت کبری کہتے ہیں۔

سوال: اساءوصفات الهي كااوران كےظلال كوكيوں انسان كامبدالعين كہتے جيں۔

جواب: جيما كمعلوم بوچكاكر ان الله لغنى عن العالمين كاس ليكران صفات وظلال كافيش الى يبنيان كيلي وجوداور والع وجود واسط بو

سوال: برخض کانتین نی وجوه سے اس کے وجود کی فرع ہے جیسا کہ طقہ میں مقرر ہے

پس اساء وصفات خود عالم کے مبادی تعینات ہو سکتے ہیں تو پھر ظلال کے وجود کی کیا ضرورت

ہے۔اورا گرمبادی تعینات نہیں ہو سکتے تو انبیاء اور ملا تک کے مبادی تعینات کیونکر ہوں گے۔

جواب : مبادی تعینات تو ہو سکتے ہیں لیکن ظلال کی پیدائش میں اور ان کوفیض رسانی کا

واسط يناني من كوئى حكمت بوكى - والله اعلم

اگرتمام مبادی تعینات خودصفات واساء ہوتے تو سارے عالم انبیاء و ملائکدی طرح معصوم ہوتے۔ تو ہرایک ذات کا مقتضا جذب مطلق ہوتا اورصفات جلالی و جمالی کا مقتضا بے تھا کہ بعض موس ہوتے اور بعض فاس تا کہ رحمت و قبر وغیرہ صفات کے آثار ظہور پذیر ہوں۔ اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ولو شئنا لاتینا کل نفس صفات کے آثار ظہور پذیر ہوں۔ اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لا ملئن جهنم من الجنة والناس اجمعین ﴾ یعن "اگر ہم چاہے تو ضرور بر شخص کو ہدایت بخشے لیکن میری طرف سے یہ تقدیر فیصلہ پا چکی سے کہ بیل ضرور جنوں اور انسانوں سے دوز نے کو کھردوں گا"

 لیکن طلائکدرااز مقام خودتر تی نیست که مفهوم کریمه ﴿ وَمَا مِنْا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومٌ ﴾ یعنی نیست کے از مایعنی طلائکه گرآئکه اورامقام است معلوم که ترقی از ان نیست و انبیاء راتر قیات است ہم بمقام طائکه وہم بالاتر از ان که کمالات نبوت و رسالت و کمالات اولوالعزم اندائی غیر ذالک ازین جہت انبیاء از طائکه افضل گشتند۔ چنانچ عقید وائل می است چون این ہم تمہید مذکور شد۔

پس بدانکه بسبب ریاضت وعبادت ومتابعت صاحب شریعت علی و تاثیر صحبت آن سرورعليه الصلوة بواسطه بابواسط كثيره چون صوفي از مقام خوددرا قربيت حق سجانه تعالى ترقى ميكند با آنكه آن صوفى راباجناب الهي آنفدر قرب بهر سدكه اصل اوراست لينيظل راكهمبد يتعين اوست آن زمان برصوفي دراصطلاح اطلاق ولي كرده مى شودومراتب قرب ہر چند پیچون و بچگون اندلیکن در عالم مثال تمام عالم بصورت دائره بظر كشفى ي درآيدوآن راعالم امكان ي كويندوعرش مجيد بصورت قطردائره بنظرى آيدودرقوس تحتاني عناصرار بعدونفس مشهو دميكر ددولطا كف بنجيًا نه عالم امر درقوس فو قاني ظاهري شودواز گذشتن آن ظلال اسا و صفات جم بصورت دائر همشهودي شودوصوفي خودرادر عالم مثال مى بيند كوياسيرى كندور قى مى نمايدتا بحد يكددردائر وظلال داخل مى شوده بااصل خودي رسدودررنگ اصل ي يابدو بوجوداصل باقي ي بيندوخودرادران فاني و مستهلک می بیند بقسے کہ از خود ای عین واثر نمی یا بدو بوجود اصل باقی می بیند۔واین سیر را درا صطلاح سيرالى الله كويندواين دائر وظلال دائر وولايت صغرى دولايت اوليا باشد اكثر اولياء بميں ظلال را دائر ہ صفات گفتند \_ وصفات راعين ذات دانستند ودرحالت سكرانالحق قائل شده اند\_ بعد ازان چون ازمبد تعين خور تى كرده در دائرہ ظلال سیر واقع شود آن سیر راسیر فے اللہ می گویند و در حقیقت این

لیکن ملاکدای مقام میں تق نہیں کر سکتے ۔ جیسا کہ آیت کریمہ ﴿ و ما منآ الا له مقام میں تق نہیں کرسکتے ۔ جیسا کہ آیت کریمہ ﴿ و ما منآ الا له مقام معلوم ﴾ ''ہم (ملائکہ) میں سے ہرایک کے لیے مقرر درجہ ہے جس سے وہ تن فیلی کرسکتا'' سے طاہر ہے ۔ اور انبیاء کرام ترقیات کرسکتے ہیں ملائکہ کے مقام تک اور اس سے اور بھی ۔ چونکہ یہ نبوت ورسالت کے کمالات ہیں اور اولوالعزم وغیرہ کے کمالات ہیں اس لیے اس کھانا سے انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں ۔ چنا نچھائل جن کا میعقیدہ ہے جیسے کہ اس ساری تمہید سے واضح ہوا۔

لی جان کے کہ جب صوفی ریاضت وعبادت وصاحب شریعت محر مصطفے عالی کی متابعت اور آمخضور علي كى بواسط يا باواسط زياده تايير محبت ساي مقام سات تعالی کی اقربیت کی جانب ترتی کرتا ہے تو باوجودیہ کہ اس صوفی کو جناب الی سے اس قدر قرب عاصل ہوتا ہے جواس کے اصل یعی ظل کو ہے اور جواس کا مبد یقین ہے تواس وقت صوفی پراصطلاح میں ولی کالفظ بولا جاتا ہے۔اور ہر چند قرب کے مراتب بے مثل و بے نظیر ہیں لیکن عالم مثال میں تمام عالم نظر مشفی من بصورت دائر و دکھائی دیتا ہے۔اور اس کو عالم امکان کہتے ہیں اور عرش مجید قطر دائر ہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ نیچے کی قوس میں عناصر اربعداورنفس نظرآتے ہیں جکمعالم امرے یا نچوں لطا تف او پر کی قوس میں و کھائی دیے ہیں اوراس ظلال میں سے گزرنے ہے اساء وصفات بھی دائرہ کی صورت میں نظرآتے ہیں۔اور صوفی خودکوعالم مثال میں ویکتا ہے گویاسر کرتا ہے اور یہاں تک رقی کرتا ہے کہ دائر وظال میں داخل ہوجاتا ہے اور اپنی اصل کو پہنے جاتا ہے۔ اور خود کواصل کے رنگ میں یا تا ہے اور اصل کے وجود کے ساتھ باتی دیکھا ہے اورائے آپ کواس میں فانی وہلاک یا تا ہے اس طرح كدايخ آپ كى حقيقت واثر كونبيس يا تا ـ اور اصطلاح ميں اس سير كوسير الى الله كہتے جي \_اورظلال كايدوائر هولايت صغرى اوراولياء كى ولايت كادائر ه بوتا ہے۔

اکثر اولیاء سکر کی حالت میں ای ظلال کودائر ہ صفات کہددیتے ہیں اور صفات کوعین ذات سمجھ لیتے ہیں اور انالحق کے قائل ہوجاتے ہیں۔اس کے بعد جب اپنے مبد انعین سے ترقی کرکے دائر ہ ظلال میں سیرواقع ہوتی ہے تو اس سیرکوسر فی اللہ کہتے ہیں۔اور در حقیقت سے

\* سيراني الله است\_

فا كرو: بدان ال برادركه برچندصفات هيقيد من تعالى بمنت انديا بهت اندچنا ني علاء كلام بدان تكلم كرده اند الم برايات آن صفات وغير بانهايت ندارندا ساء صخا بعبارت بودند درآن احاديث ويگر اسادورتوريت بزاراسم ندكورشده اما درآن مخصر ببايد دانست كرنهايت ندارند في تعالى فر مايد ولي ولي وان ما في الارض من شجرة اقلام والبهر يمده من بعده سبعة ابحر مانفدت كلمات الله بعن اگرتمام اشجار زمين قلم باشوندودرياه بمنت درياديگرا يجنين سابى باشد كلمات الله بيايان نرسند يعن كلمات مدح كه برصفات وكمالات دارندتمام نشوند چنا ني سعدى گفته بيايان نرسند يعن كلمات مدح كه برصفات وكمالات دارندتمام نشوند چنا ني سعدى گفته بيايان سابى باشد كلمات الله بيايان نرسند يعن كلمات مدح كه برصفات و دريا جيان بايان بيان بيان من ده شده مستعلى و دريا جيان باقی بيان من ده شده بيا من ده شده بيا بيان من ده شده بيان من ده شده بيا من ده مستعلى و دريا جيان باقی

چانچوسفات تن تعالی غیر متابی اندظلالی صفات بم غیر متابی اندی تعالی می فر ماید ﴿ آیه مّا عند کم یَنْفَدُ وَ مَا عِنْداللهِ باقد ﴾ یعنی برچیز دشاست فانی است و برچیز دخداست باقی است پی اگر در ولایت مغری و مراحب ظلال کے بقصیل سیر کندابدالا با دمنقطع نشود کین برکس در مراحب ظلال برقد رکد در تن او مقدر است سیری کندو نیزظل راظلے باشد و آن راظلے دیگر در مرتب ثانیه و ثالثه و رابحه الی ماشاء الله می باشد و سرسد و در آن فانی می شود و ان تر قی کرده بااصل خود میرسد و در آن فانی می شود و ان ترقی کرده در اصل آن فانی می شود و ان تابی می بیند و بوجود آن باقی می منابد می بیند و بوجود آن باقی می منابد می منابد معانی بیت مولانا شاروی که وستهلک می بیند و بوجود آن باقی می منابد می است معانی بیت مولانا شاروی که گفت

مفصد و بفتار قالب دیده ام جمیحو سبزه بارم رویده ام بعدازان اگرعنایت شامل حال صوفی شود ازان جاعروج شودو بمتابعت

يريرالى اللها

فل مُده: اے بھائی جان لے کہ ہر چند حق تعالی کی صفات تھی ہے ہا تھ ہیں جسے کہ علی کا م نے ان پر بحث کی ہے۔ کین ان صفات وغیرہ کی جزائیات ہے انتہا ہیں۔ احادیث ش ان دوسر اساء کواسائے حنہ بتایا گیا ہے اور تو ریت ش ایک بزارای کا ذکر ہوا ہے۔ کہ ان کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالی فر ما تا ہے ﴿ وَلَو ان ما فَی الارض من شجرةٍ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعة ابحدٍ مان فدت کلمات الله کی یعن "اگرز مین کے تمام درخت قلم بن جا کیں اور بیاورائی مان مان مدت تعالی میں ہوا ہے۔ کہا ہے جوصفات و کمالات پر دلالت کرتے ہیں اختیام پذیر نہ ہوں۔ جسے کہ شخ سعدی میں اور پیاں جو صفات و مالات بردلالت کرتے ہیں اختیام پذیر نہ ہوں۔ جسے کہ شخ سعدی آئے کہا ہے بیروں جسے کہ شخ سعدی کی اسلام کی ایس کے مستقی و دریا ہمچناں باقی

ترجمہ؛ نہ تواس کے صن کی کوئی انہا ہے اور نہ سعدی کا (تعریف کرتے کرتے) کلام ختم ہوتا، ہے۔ گویا ایک پیاسایانی پی پی کرمر جاتا ہے مگر دریا (پھر بھی اسی طرح) باقی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی صفات ہے انہا ہیں اسی طرح صفات کے ظلال بھی ہے انہا ہیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ما عند کم ینفد و ما عند اللّه باق ﴾''جو پھے تھا رے پاس ہے فانی ہے اور جو پھے خدا کے پاس ہے باقی ہے'' پس اگر کوئی ولایت صغوبی اور مراتب ظلال میں

سیر کرے تو دہ ابدالا آباد تک ختم نہ ہو لیکن ہر خض مرا تب ظلال میں اتنی سیر کرتا ہے جس قدر کداس کے حق میں مقدر ہونے نیز ظل کاظل ہوتا ہے اور پھر دوسرے تیسرے اور چو تھے درجہ میں اور جہان تک خدا کو منظور ہوں صوری ترقی کے مرتبہ میں عروج کرکے اپنی اصل تک پہنچے

جاتا ہے اور اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سے ترقی کر کے اس کی اصل میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ جس ظل میں پہنچتا ہے خود کواس میں فانی اور مستہلک دیکھتا ہے اور اس کے وجود کے ساتھ باتی یا تا ہے۔ مولانا روم کے اس شعر کے یہی معنی ہیں

بي مفصد و بفتاد قالب ديده ام

ترجمہ: میں نے سات سوستر قالب دیکھے ہیں اور سبزہ کی طرح کی بارنمو پائی ہے۔اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت شائل عال بوتو صوفی اس درجہ سے بھی عروج حاصل کرتا ہے۔

يغيبر خدا التلقية وخول دردائره اساوصفات ميسر گردوكه اصل اين دوائر ظلال است و سير يكه درآن واقع شودسير في الله خوامد بودوشروع درولايت كبرى خوامد بودكه ولايت انبياء كيهم السلام است \_ ديگران را بة تبيعت اين دولت \_ رسيده هر كرارسيده نهايت عروح لطائف وخجگانه عالم امرنهايت اين دائره است \_ بعداز ان جحض فصل الهي جل شاندازين مقام عروج واقع شود \_سير دائرُ وُحصول اينها خور بودوا گر گذشت آن دائر ه اصول و بعد از طے آن دائر ه فو قانی ظاہری شود حضرت مجد دالف ثانی می فرمایند که چون غیرقو سے ظاہر نشدہ بہمان قوس اختصار کر دہ اندودرین سرے خواہد بود که برآن اطلاع نه بخشید ندواین اصول سه گانه اسا و صفات که مذکور شدند مجر داعتبارات اندر حضرت ذات تعالى ونقتس حصول كمالات اين اصول سه گانه مخصوص بنفس مطمئنه است وحصول اطمينان نفس بمددين موطن ميسر گر د دو در جمين مقام شرح صدر حاصل می شود وسالک باسلام حقیقی مشرف میگرد دونفس مطمئنه برقخت صدرجلوس مى فرمايدو بمقام رضاار نقاى نمايداين موطن منتهائ ولايت كبرى انبياءاست حفرت مجددى فرمايندكه چون سيرتاباين جارسانيدم متوجم شدكه كارتمام محُد ندادادند كداي بمتفصيل اسم الظا برشدك يكبازوے طيران است واسم الباطن متعلق از مبادی تعینات ملاء اعلیٰ است وشروع درین سیر نمودن قدم نهادن است درولایت علیاءولایت ملائکه\_حضرت مجددی فرمایند که بعد از حصول دو جناح اسم الظاهرواسم الباطن چون طيران واقع شدمعلوم شدكهتر قيات بالااصالت نصيب عضر ناری است وعضر ہوائی وعضر آبی کہ ملا تکہ راازین عضر سہ گانہ نصیب است چنانچە واردشدە كەبعضا زىلا ئكەاز نارونىچ مخلوق اندونىچ شان ﴿ سُبُ حَانَ مَنُ جَمَعَ بَيُنَ النَّا رَ وَالْتُلْجَ ﴾ است-

اور پغیر خداعلیہ کی متابعت سے اساء وصفات کے دائر ہیں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے جوظلال کے دائروں کی اصل ہے اور جوسیر اس میں واقع ہوگی وہ سیر فی اللہ ہوگی۔ اور ولایت کبری کا آغاز ہوگا جوانبیاءعلیہ السلام کی ولایت ہے۔ دوسروں میں سے جس کسی کوبیہ دولت ملی متابعت ہے کی۔ عالم امر کے لطا نُف پنج گانہ کے عروج کی انتہا اس دائر ہ کی انتہا ب\_اس كے بعد محض اللہ تعالی كے فضل سے اس مقام سے آ كے عروج ملتا ہے۔ اس كودائر ہ حصول کی سیر عاصل ہوتی ہے اگر اس دائرہ سے گزر کر اس کو طے کر لے تو او یر کا دائرہ ظاہر ہوتا ہے۔حضرت بحد دالف ٹائی کہتے ہیں کہ جب کوئی اور قوس ظاہر نہیں ہوئی تو ای قوس پر اختصار کیا گیا۔اس میں کوئی بھید ہوگا کہاس پر کوئی اطلاع نہیں بخشی گئے۔اساء وصفات کے بیہ تینوں اصول جو بیان کیے گئے وہ حضرت ذات تعالی ونقتری کے حض اعتبارات ہیں۔ان تنول اصولوں کے کمالات کاحصول نفس مطمعت کے ساتھ خاص ہے۔ نفس کواطمینان بھی ای مقام برحاصل ہوتا ہے۔ای مقام برشرح صدر حاصل ہوتی ہےاور سالک حقیقی اسلام سے مشرف ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ تخت صدر برجلوں فر ما تا ہے اور مقام رضایر تر تی کر جاتا ہے۔ یہ مقام انبیاء کی ولایت کبری کامنجا ہے۔

حضرت مجددالف ٹائی فرماتے ہیں کہ جب میری سیرکا سلسلہ اس مقام تک پہنچا تو میں نے خیال کیا کہ کام ختم ہوگیا اس وقت ندا آئی کہ یہ مقام اسم الظاہر کی تفصیل تھی جو کہ پرواز کا ایک بازو ہاوراسم الباطن ملاءاعلی کے مبادی تعینات سے تعلق رکھتا ہے۔اوراس میں سیرکا آغاز کرنا ولا یت ملائکہ کی ولایت علیاء میں قدم رکھنا ہے۔حضرت مجدد قرماتے ہیں کہ اسم الظاہراوراسم الباطن کے دوبازو حاصل کر کے جب اڑ نا نصیب ہواتو معلوم ہوا کہ ترقیات دراصل عضر ناری عضر ہوائی اور عضر آئی کا حصہ ہے۔ کیونکہ ملائکہ کو یہی تین عناصر دیے گئے ہیں چنا نچہ وارد ہوا ہے کہ بعض فرشتے آگ اور برف سے پیدا کے گئے ہیں۔اور ان کی شیخ ہے۔ وہو سب حان من جمع بین النار والمثلج کی نیاک ہو وہ ذات جس نے آگ اور برف کے جو و ذات جس نے آگ اور برف کے جو و ذات جس نے آگ اور برف کو جمع کیا ہے۔

وفوق آن بفضل البي چون سير واقع شود شروع در كمالات نبوت خوامد بودحصول اين كمالات مخصوص انبياء است عليهم السلام وناشي از مقام نبوت است كمال تابعان انبياء رانيز به تبيعت ازان كمالات نصيب است و درميان لطائف انساني حظ وافرازين كمالات بعنصر خاك است وسائز عناصر ولطا كف عالم خلق وعالم امرتالع آن بستند و چول این عضر مخصوص به بشر است خواص بشر از خواص ملا نکه افضل گشتند كمالات جميع ولايت صغري وكبري وعليا جمه ظلال كمالات نبوت وتشيح ومثال آنست دردائره كمالات نبوت چون بمركز ميرسندةن مركز بصورت دائره ظاهرى شودوآن دائره كمالات رسالت است كه بااصالت بانبياء مرسل مخصوص است ديگر بركراميسر أشود بطفيل وتبيعت ميسر شودو چون بمركز آن دائره ثاني رسيده ي شود آن مركز بم بصورت دائره ظاهرى شودكه آن دائره كمالات اولوالعزم است عالى است ازمثاليت انبياء واولوالعزم راجون اين منصب د هندقيام اشيابوے باشد بعضے صاحب دولتان ازادليا بأشند كهبة تبيعت انبياءاين منصب بورعطامي شود

حفرت مجدد فى فرما يندكه چون اين سير بانجام دسانيدم مشهودگشت كه اگر بالفرض قدم ديگردد سيرافز ايد درعدم مخف خوا بدافيا و ها د ليدس و د آنه الا العدم المحض المدخ زندازين ماجرادرتو بم نفتى ك مخفقا در شكاد آمد فه و سبسحانه بعد و د آ و الدور آ و شم و د آ و الدور آ و شم و د آ و الدور آ و الد

اورجب الله تعالى ك ففل وكرم ساس ساو يرسركرن كاموقع ملي وه كالات نبوت كا آغاز ہوگا۔ان کمالات کاحصول انبیاءعلیدالسلام کے لیے مخصوص ہے اور مقام نوت کی ابتداء ہے۔ انبیا علیم السلام کی کامل اتباع کرنے والوں کو بھی ان کمالات سے حصال سکتا ب اور لطا كف انساني من سان كمالات كاحصداور بلندى عضر خاك كے ليے ہے اور تمام عناصراورعا كم خلق اورعالم امر كے لطا كف اس كے تا لي جي \_اور چونكديي فضر بشر ي خصوص باس ليے خواص بشر خواص ملائك سے افضل مو گئے۔ولايت صغرى و كبرى اور اولياء كے تمام كمالات نبوت كے كمالات كاظلال ہيں۔اوراس كى مثال يہ ہے كہ جب كمالات نبوت کے دائر ہٹی چینچتے ہیں تو وہ مرکز بصورت دائر ہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ دائر ہ کمالات رسالت کا ہے جو دراصل انبیاء مرسل کے لیے مخصوص ہے۔ باتی جس کسی کومیسر ہوا ہے تو واسطداور متابعت سے ميسر موتا إور جب اس دائره الى كم كريس وينجة بي تو دهم كر بھى دائره كى صورت يلى ظاہر جوتا ہے كدوه اولوالعزم كے كمالات كادائره ہے اس كى شان مثال ے اعلى ب-انبياءاولوالعزم كوجب يمنصب عطاكرت بيناس كساتها شياءكا قيام موتاب اولیاء میں سے بعض خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو انبیاء کی متابعت کے طفیل بیمنصب عطا ہوجاتا ہے

حفرت مجددالف الى فرماتے إلى كدجب بين بير بورى كر چكاتو معلوم ہوا كرالفرض سير بين ايك قدم اورا كر كھوں آو وہ عدم محض بين جائے ہے گا ﴿ اذ ليسس ور آئه الا العدم المحض ﴾ ''كونكماس سے آگے عدم محض كسوااور كھي تين 'ال بيٹے اس اجر سے وہم بين نہ پڑجانا كر مختا جال بين آگيا ﴿ فَهُ وَ سُبُ حَالَ اللهُ بَعُدَ وَرَ آء اللّورَ آء اللّورَ آء اللّورَ آء ﴾ يعن ''پس وہ ياك ذات اس سے بھى آگے ہے بلكد آگے سے بحل آگے ہونا پردوں كے اعتبار سے بين كونكه تمام پروے آوالله كے۔ بكى آگے ہونا پردوں كے اعتبار سے بين كونكه تمام پروے آوالله كے۔ بلك بي خطمت وكريائى كے بوت كے اعتبار سے بين كونكه تمام پروے آوالله كے۔ بلك بي خطمت وكريائى كے بوت كے اعتبار سے بين اوراك كامان ہے ہے۔ ﴿ فَهُ سِوَ سُبُحَانَهُ اَقُدَ بُ فِي اللّهُ جُدَان ﴾ سُبُحَانَهُ اَقُدَ بُ بِي وَ اِل ذات وجود كے زيادہ قريب ہے لين ادراك سے بہت دور ہے '' ترجہ: يعن' ' پس وہ پاك ذات وجود كے زيادہ قريب ہے لين ادراك سے بہت دور ہے ''

بعض ایے کامل مرشد ہوتے ہیں جولوگوں کو انبیاء علیم السلام سے طفیل عظمت و کبریائی کے قیموں میں

علیهم السلام ایشان راجاد بهندو محرم بارگاه سازند ﴿ فَعُوُمِلَ مَعَهُمُ مَاعُوُمِلَ ﴾ این معامله محصوص بهیت وجدانی افسانست که از مجموعه عام خاتی و عالم امرناشی گشته مع ذالک رئیس در بین موطن سیر عضر خاک است کمالات این مقام مخصوص بهیت وحدانی است این چنین کس بعد قرون متطاوله بزار باساله بیدا می شود وظهور سراد قات عظمت و کبریائی متعلق بحقیقت کعبر ربانی است -

حضرت مجددی فرمایند بعداز مرتبه علیا نورصرف که آن رااین فقیر هیقت کعبد ربانی یافته مرتبه ایست بس عالی که هیقت قرآن است کعبه بنگم قرآن قبله آفاق شده حضرت شخ سیف الدین می فرمودند که علامت انکشاف انوار قرآن مجید عالبًا وروژهای برباطن عارف است گویا کریمه (اِنَّا اسَنُ لُهُ قِی عَلَیْكَ عَلَیْكَ مَلَا مُقِیدًا که بررستیکه مابر تو نزول کنیم کلام تقیل ایماباین معرفت وارد -

حضرت مجددى فرما يندكرفوق اين مرتبه مقد سرم تبدايست بس عالى كه حقيقت صلوة است تواند بودكدا يما باين حقيقت صلوة رفته باشدا نچه درقصه معرائ آلده كه ﴿ قِفْ يَسَالُهُ مُنْ صَلَى ﴾ يعنى باش المسيحة كه خدانما ذى گزار دلينى عباد يمكه شايان مرتبه تج دو تزه بود گراز مراتب و جود صادر گردد ﴿ فَهُ وَ اللّهَ يُصَلّى ﴾ يعنى باش المسيحة شايان مرتبه تج دو تزه بود گراز مراتب و جود صادر گردد ﴿ فَهُ وَ اللّهَ عَلَي عَبُولُه ﴾ درين مرتبه كمال وسعت وانتياز يجونست حضرت عُروة اللّه عالي كي فرمايند كه است لفس دادر آن حظے نيست ورتبين الله اف درنالد و فعانست ورتبه نما زور دنيار تبدرويت است درا تحرت حضرت مجددى فرمايند كه دولت رويت كه سرور عالميان دادر شب معرائ و بهشت ميسر شده بودور دنيا درنماز ميسرى شدولهذا فرمود ﴿ اَلْمَ سَلُولُهُ مَا المُقُومِن ﴾ و فرمود ﴿ اَلْمَ سَلُولُهُ ﴾

حفزت عروة الوهلي فرمايند هر چنددر دنيار رويت نيست اما كالرويت

پہنچادیے ہیں اور محرم ہارگاہ بنادیے ہیں ﴿ فَعُومِلَ مَعَهُمْ مَاعُومِلَ ﴾ ' پھران کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے سو ہوتا ہے ' بیر معاملہ انسان کی ہیت وجدانی ہے خصوص ہے جو عالم خلق اور عالم اس مقام کی سیر ہیں عضر خاک کی سر داری ہوتی ہے۔ اس مقام کے کمالات ہیت وجدانی سے خصوص ہیں۔ ایسا آ دمی صدیوں سالوں کے بعد پیدا ہوتا ہے اور ہارگاہ عظمت و کبریائی کاظہور کعبد بانی کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ بعد پیدا ہوتا ہے اور ہارگاہ عظمت و کبریائی کاظہور کعبد بانی کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مجدد قر ماتے ہیں کہ مرجب علیا کے بعد خالص نور ہے کہ جس کواس فقیر نے حقیقت کعبہ معلوم کیا ہے۔ ایک نہایت اعلی مرجب ہوتر آن مجد کی حقیقت ہے۔ کعبہ بھکم قر آن جبد کی افوار مقیم اللہ میں فرماتے ہیں کہ تر آن مجد کے افوار کے انگشاف کی علامت عالبًا بیہ ہے کہ عادف کے باطن پرایک ہو جھوار دو ہوتا ہے گویا ہے آ سے کہ کاری سے ناتھی علیات قو لا ثقیلا کے لیتی ہیں ت

بين بم يتحم بهاري المام ازل إ

حفرت مجددالف نافی فرماتے ہیں کداس شدک رہے کا دیر بھی استان کیا گاہ استان کی مرات وجود سے صادر ہو ہو السف اسسان ہو گائی ہو می عاہرے اوروہی معبود 'اس مرتب میں کمال وسعت اور بیشل استان ہو کہ کا اس میں حصر نہیں ہے۔ اوراض لذت نالدو فغان میں ہے اور دنیا میں نماز کا رہ ہے جیسا کہ اس میں حصر نہیں ہے۔ اوراض لذت نالدو فغان میں ہے اور دنیا میں نماز کا رہ ہے جیسا کہ آخرت میں ویددار کا رہ ہے۔ حضرت مجدد دُفر ماتے ہیں کہ حضور سرور عالم علیہ کو جو دولت دیدار معراج کی رات اور بہشت میں حاصل ہوئی تھی دنیا میں وہ نماز میں حاصل ہوئی تھی۔ ای لیے آپ تیا تی کے آپ کا استان کی رات اور بہشت میں حاصل ہوئی تھی دنیا میں وہ نماز میں حاصل ہوئی تھی۔ ای لیے آپ کے آپ کی دنیا میں الدب فی الصلود کی دینی میں دنیا میں الدب فی الصلود کی دینی میں نماز میں ایے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے 'نماز میں ایے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے 'نماز میں ایے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے 'نماز میں ایک کے استان کی کے آپ کے نہایت قریب ہوتا ہے 'نماز میں ایک کے استان کی کو بھول کے استان کی کو بیا کی کر استان کر استان کی کر استان کی کر استان کی کر استان کر استان کی کر استان کر استان کر استان کر استان کی کر استان کر استان کر استان کی کر استان کر استان کی کر استان کر استان کر استان کی کر استان کر کر استان کر استان کی کر استان کی کر استان کر استان کر استان کی کر استان کی کر استان کی کر استان کی کر استان کی کر استان کر استان کر استان کر استان کی کر است

حفرت عروه الوقلي فرماتے ہيں ہر چندونيا ميں ديدار (اللي ) نہيں ہے ليكن ديدار ك قريب

است یعنی درنماز حضرت مجددی فرمایند مرتبه مقدس که فوق حقیقت صلوق است استحقاق معبودیت صرف است و آن فوق را ثابت است در آن موطن وسعت نیز کوتا بی می نماید اگرچه بیچون باشداقد ام خمل انبیاء وا کابر اولیاء علیهم السلام راسیر تا نهایت مقام حقیقت صلوق است و فوق این مقام معبودیت صرف است که بیچ کس رااز ان دولت میسر نیست کیکن الجمد لله سبحانه که نظر رااز انجام منع نه فرموده اندو بقدر استعداد گنجائش داده بلا بودے اگر این جم نه بودے۔

وهیقته کلمه لا الله إلاً الله درین موطن محقق می گرددومعنی لا الله إلاً الله نبست بحال منهان لامعبود إلاً الله چنانچه درشرع معنی این کلمه قراریافته ولاموجود ولا وجود و لامقصود قفتن انسب بمبتد میان اوسط است ولامقصود فوق لاموجود ولا وجود است وفوق آن لامعبود الا الله درین مقام ترقی در نظر وحدت بصر وابسته بعبادت صلوة است نه عباوت دیگر مگرد در محیل صلوة مد دفر ماید وقص آن را تلافی کند -

فصل درول بیت صغری اکثر اولیاء که وائد یک مقام ولایت که حفرت محددرضی الله عند آن راولایت مغری کا مند پین اول که آن رابوصدت تعییر می کنند و مرتبه اجمال و حقیقت محمدی میگویند وقین فانی که بوصدانیت تعییر می کنند و مرتبه اجمال و حقیقت محمدی میگویند وقین فانی که بوصدانیت تعییر می کنند و مرتبه تفصیل و حقایق ممکنات میگویند در بهان مقام اثبات می نمایند و حضرت مجد درضی الله عندی فر مایند که ولایت صغری دائره ظلال حقائق ممکنات است و حضرت محد در فقائق ممکنات می است و سوائ انبیاء و ملائکه علیم السلام حقایق انبیاء یعنی مبادی تعیینات آنها نفس صفات است که بولایت کبری تعییر کرده شد و حقایق ملائکه بولایت علیا تعییر کرده فرد و مقاد اعلی از ولایت کبری حقیقت محدی گفته که آن بین الولایت بین الولایت بین الولایت می این العلم تعییر فرموده اند و الایت کبری حقیقت محدی گفته که آن راصفت العلم یا شان العلم تعیر فرموده اند -

ضرور ہے لینی نمازیں حضرت مجد دوالف ٹائی فرماتے ہیں کدوہ مرتبہ مقدی جو حقیقت نماز کے اوپر ہے وہ خالص معبودیت کا استحقاق ہے۔ اور اس کا فوق ہونا ٹابت ہے۔ اور اس مقام پر وسعت بھی کم ہے آگر چہ بے مثل ہے انبیاء کرام علیہم السلام اور اکا براولیاء کرام کی انتہائی سیر حقیقت نماز کے مقام تک ہے اور اس کے اوپر صرف معبودیت کا مقام ہے۔ کہ کی کو بھی بیدولت میسر نہیں ۔ لیکن الحمد اللہ سجانہ کہ اس مقام پر نظر کرنے سے منع نہیں فر مایا گیا اور بقتر راستعداد گھیائش دی گئے ہے

ے بلا بودے اگر این ہم نہ بودے

رّ جمه: اگريه بھي نه موتاتو غضب موتا

کلہ لا الله الا الله کی حقیقت اس مقام پر قابت ہوتی ہے۔ لا الہ الا الله کے معنی منتہیان کے حسب حال لا معبود الا الله ہیں۔ چنا نچیشر بعت میں اس کے ہی معنی قرار پاتے ہیں۔ اور لاموجود، لا وجود اور لامقصود کہنا اوسط درجہ کے مبتد بول کے لیے مناسب ہے۔ اور لامقصود، لاموجود اور لا وجود سے او پر ہے اور اس کے او پر لامعبود الا اللہ ہے۔ اس مقام پر نظر میں ترقی اور بینائی میں تیزی صرف نماز کی عبادت سے وابستہ ہے۔ دوسری عبادتوں میں نیس ۔ البتہ (دوسری عبادتیں) نمازی سیس در کرتی ہیں ادر اس کے نقص کی تلافی کرتی ہیں۔ ،

فصل ولايت صغرى كابيان

اکثر اولیاء سوائے ایک مقام ولایت کے کہ جس کو حضرت جبد دُّولایت صغریٰ کہتے ہیں کوئی دوسرا مقام قابت نہیں کرتے اسلیے تعین اوّل کہ جس کو وصدت ہے تبیہ کرتے ہیں اور مرتبہ اجمال اور حقیقت محمدی عظیمہ کہتے ہیں اور تعین دوم کو وصدا نیت سے تبیر کرتے ہیں اور مرتبہ تفصیل اور حقائق ممکنات کہتے ہیں ای مقام میں فابت کرتے ہیں ۔ حضرت مجد والف فائی فرماتے ہیں کہ ولایت مغری سوائے انبیاء و ملائکہ علیم السلام کے حقائق ممکنات کے ظلال کا دائرہ ہے۔ انبیاء کے حقائق ممکنات کے ظلال کا دائرہ ہے۔ انبیاء کے حقائق لیمی ان کے مبادی تعینات نفس صفات ہیں جن کو ولایت کری سے تبیر کیا ہے۔ ان دونوں ولا تیوں کے درمیان جو فرق ہے پہلے بیان کر دیا گیا ہے اور ولایت کری گا ہے۔ ان دونوں ولا تیوں کے درمیان جو فرق ہے پہلے بیان کر دیا گیا ہے اور ولایت کری گیا گیا ہے۔

این مکثوف آنخضرت پیش از وصول بکمالات نبوت بود بعدازان که بکمالات نبوت درسالت واولوالعزم مشرف شدند برآ مخضرت ظاهر شد کرتعین اوّل تعین وجود بست که رب ابراهیم خلیل الرحمان است و مرکز که اشرف و اسبق اجزاء اوست حقیقه محمد بست.

بعدازان برآ مخضرت ظاهرشد كه تعين اوّل صفت حُب است محيط دائره خِلّت است كه مبدء تعين غليل الرحن ابراهيم عليه السلام است ومركز محبت است چون بمركز رسيده شود آنم دائره ظاهري شود كه محيط آن محبت صرفه است كه مبد وتعين موی کلیم الله است علیه السلام و مرکز آن محبوبیت است که میده تعین رسول کریم است عصفه وآن مركز جون دائره ظاهري شود محيط آن محبوبيت ممتزجه است ومركز آن محبوبيت صرفه وآن هيقة الحقائق است \_ معامله محبوبيت ممترجه باسم مبارك محر علاقة تعلق داردو محبوبيت صرفه باسم مبارك احمد عظية ليس برائ مرور كائنات دوولایت است ولایت محبوبیت ممترجه که آن راهیقته محدید گویند ولایت محبوبیت صرفه كه آن راهیقته احمر به گویند وجمنین تغین اوّل است فوق آن لاتعین است كه دران سيرقدي را گنجائش نيست \_ورتي فو تعين اول كه هيقنه احمد يست ممكن نيست ليكن قريب مرض موت درآ خرعمر حفزت مجد درضي الله عندرابه تبيعت وطفيل رسول ا كرم ﷺ ترقی از انجا كه دا قع شده بسرنظری بودنه بسرنندی \_حضرت عردة الوَّتی می فرمايند كماين معنى ازآ تخضرت ليني حضرت مجدد دريمان مجلس استفاده نموده سوال: وجدتعارض كشف اولياء وكشف حفرت مجد دُّرْتعين اوّل جيست \_ حفزت مجددٌ في فرمايند كمظل ثي بسااست كه خود را باصل شے وانما يدوسا لك را بخو د گفرفتار می سازدیس آنان در تعین ظل تعین اول اندکه دروقت سے بات آنخضرت علیہ پر کمالات نبوت تک چہنے سے پہلے کمشوف تھی۔اس کے بعد جب آپ کمالات نبوت ورسالت واولوالعزم سے شرف ہوئے تو آپ پر ظاہر ہوا کہ تعین اوّل وجود کا تعین ہے جورب اہرا ہم ظیل الرحمان ہے اور مرکز جو اس کے تمام اجزاء سے اشرف اور مقدم ہے حقیقت مجمدی علیہ ہے۔

اس کے بعد آخضرت علی ی ظاہر ہوا کہ تعین اوّل حب کی صفت ہے۔ محیط دائرہ خلت ہے جوظیل الرحمان ابراہیم علیہ السلام کا مبدلتین ہے اورمرکز محبت ہے۔جب مركز يريجني بيل و و مجى دائر وظاہر ہوتا ہے جس كامحيط خالص عبت ہے جو حفرت موى كليم الله عليه السلام كامبرتعين إوراس كامركز محبوبيت بجورسول كريم عظافة كامبد تعين ب اور وہ مرکز دائرہ کی طرح ظاہر ہوتا ہے اس کا محیط محبوبیت مترجہ (مخلوط) ہے اس کا مرکز خالص مجوبيت باوروه هيئة الحقائق بي محبوبيت مرزجه كالمدام مبارك محمد علاقة تعلق رکھتا ہے۔اورمحبوبیت غالص کاتعلق اسم مبارک احماً کے ساتھ ہے۔ پس سرور کا کنات عنالله كي ليه ووولايتي بي ايك ولايت محويت مترجه كدار وهقت محديد میں اور دوسری ولایت خالص محسبیت کراس کوحقیقت احمدیہ علی کہتے ہیں۔ یہی تعین اوّل ہاں کے اور التعین ہے کہ اس میں سر کیلئے ایک قدم تک کی مخبائش نہیں ۔ اور تعین اوّل جو حقیقت احمد یہ اللہ ہے ہے او برتر تی ممکن تہیں لیکن حضرت مجد دالف ٹائی کوآخری عمر میں مرض الموت كرقريب رسول كريم علي كا اتباع اوران كطفيل اس مقام سرتى ماصل مونی تھی لیکن وہ صرف سیرنظری تھی سیرفتدی نہیں تھی۔حضرت عروۃ الوقع فرماتے ہیں کہ اس معنی ہے آنخضرت لینی محد دصاحب ای مجلس میں مستفید ہوئے۔ سوال: تعین اوّل میں اولیاء کے کشف اور حضرت مجدو ؒ کے کشف میں اختلاف کی وجد کیا

جواب: حصرت محدد فرمات بين كرهل بهت يدى شے باور خودكواصل في كے ساتھ ظاہر كرتا

تروع برعارف براصل تعین اوّل کتعین جی است ظاہر گشته ۔ <u>سوال</u> علم از صفات هیقیه است و حب از صفات اضافیه و وجود برحب اسبق است

چەحب فرع وجوداست آنهاراظل تعین جی گفتن راست نیاید

سوال تعین اول وجودی است دو جوداو در خارج موجود نیست نز داین بزرگواران چیزے بجز ذات خدائے تعالی موجود نیست و دران خارج از تعینات و تنز لات ناہے و

الامريت چنانچ حفرت مجدة بطورسوال وجواب فرموند

نشانے نہ واگر شوت علمی گویم لازم آید كەتعين علمی ازوسابق باشد بآن خلاف مقدر

ست

جواب: گویم امر ثابت است اگر ثبوت خارجی گویم بآل معنی که درائے علم اورا ہم ثبوت است گنجائش داردواللہ سجانہ اعلم۔ حضرت عروق الوُقیٰ می فرمایند

باورسالك كوخود بخو وكرفاركر ليتاب بي وه لوك تعين اول كظل كيتين من بي كد جوشروع کےوقت میں عارف پراصل تعین اوّل پر جوتعین جی ہے ظاہر ہوا ہے۔ سوال:علم صفات هیقیہ سے ہاور حب صفات اضافیہ سے اور وجود حب پر مقدم ہے۔ كياحب وجود كى شاخ بيكياان كوظل تعين جى كمنا درست نيس موسكا؟ جواب علم صفات هیقیہ ہے ہے جوالعین عے مرتبہ میں داخل ہے اور ممادی تعینات تمام اعتبارات ہیں۔سب سے پہلا اعتبار جو ظاہر ہوادہ حب ہے۔اگر حب نہ ہوتی تو کوئی كُلُولْ بِلِانهُ وَلَى مديث لدى بس آيا ج - ﴿ كُنُتُ كَنُوزاً مَخْفِياً فَاحْبَبُتُ أَنُ أُعْدِوْقَ ﴾ شن ايك تحقى فزاندها فير جهكواس بات كى عبت مولى كرش يجانا جاوك "دوسرا اعتبار وجود ہے جولتین وجود کی ایجاد کا پیشرو ہے۔ گویاتعین جی کاظل ہے۔اللہ تعالی اپنی صفات اینے کمالات اوراین ذات کوبھی جانتا ہے۔ پس حق تعالی کی صفات جومرتباعلم میں ہیں۔ولایت کبرٹی اورولایت علیاء کا دائرہ ہیں۔اوران صفات کا ظلال ولایت صغریٰ ہے۔ اور ذات بے چون جومرتبعلم میں ہاس تک پہنچنا کمالات رسالت اور کمالات اولوالعزم ے ہے۔اور حقیقت قرآن، حقیقی نماز اور معبودیت صرفی فس الامری اعتبارات ہیں۔اور مرتبعكم سے خارج بيں كيونكدان كانفس الامرى وجود ہے۔مثلاً في مغارج مين وجود ہے اور اس كاوجوداعتبارى امر بي كه خارج مل موجو ونبيل كيكن ندوه اعتبار كهجواعتبار يرموتوف مو معتر ہوسکتا ہے۔ بلکنفس الامری ہے۔ چنانچ حضرت مجدد ؓ نے سوال وجواب کے انداز میں

سوال : تعین اوّل وجود ہادراس کا وجود خارج میں موجود نہیں ان بزرگوں کے نزویک الله تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی چیز موجود نہیں ہے۔اوراس میں تعینات و تنز لات سے خارج کوئی نام ونشان نہیں۔اوراگر میں کوئی علمی ثبوت دوں تو لا زم آتا ہے کہ تعین علمی اس سے مقدم ہوجو خلاف مقدر ہے۔

جواب مں کہتا ہوں امر ثابت ہا گر ثبوت خار جی کہوں اس معنی میں کے علم سے ماورا ہے قاس کا بھی ثبوت ہے اور گنجائش رکھتا ہے۔ واللہ اعلم حصرت عرورہ الوقی رضی اللہ عند فرماتے ہیں: كه بايد دانست كمعنى تعين اوّل وتعين افى آن نيست كه ق تعالى تنزل كرده حب شديا وجود شد بلكم عنى آن ظهوراست كه لائق است به تنزيده مناسب كلام انبيااست عليهم السلام يعنى صادراول رسول فرمود على ﴿ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي ﴾

فصل :بایددانست که در جرمقام ولایت و کمالات نبوت و رسالت و حقائق صونی رادو حالت است یکے اِنقطاع از خال و توجہ بو یحق بمقتصائے ﴿ وَاذْکُ رُ اِسُمَ رَبِّكَ وَ تَبَتّلُ اللّهِ عَبْدِيلًا ﴾ یعنی یادکن نام پروردگارخودراومنقطع شواز غیراو بوے اومنقطع شدنی دوم رجوع عن الله بالله یعنی بازتجد بیمناسبت بخلق که از لوازم مقام بینی وارشادات حق تعالی فرماید ﴿ لَوُ جَعَلُنَا مَلَکا لَجَعَلُنَا رَجُلًا ﴾ یعن اگردسول رافرشه کردے بم بصورت مردے کردے اگرفرشته دابہ بینجبری فرستادم اور ابصفات رافرشه کردے بم بصورت مردے کردے اگرفرشته دابہ بینجبری فرستادم اور ابصفات آدمیان می ساختم تا درمیان مفیض و ستین مناسبت باشد کے برمناسبت اخذ فیض نی شود و درحالت اف بینی شود و برحالت اولی در نظری آئید کہ گویا ہوے خداسیر میکند و درحالت اف بین شود و برایت میکند۔

کصل این به مقالات در عروجات که در میان آمده بعد بزار سال حق تعالی بجد د الف ثانی عطا کردکسے از اولیا عِسابق بان لب نکشو ده این به بنی برآنست که در میان ام سابقه برائ بدایت خلق در برقرن و برقرید انبیاء مبعوث می شدند حق تعالی می فرماید - ﴿ وَإِنَّ مِنْ قَدُیمَةٍ إِلَّا خَلَا فِینُهَا نَذِیس ﴾ یعنی نبود بی شهر مرآنکه گذشت دروے پیمبرے دو بعضاز آنها بمرتبدر سالت میرسیدند چنانچه

فأكده:خواندن سوره بع اسم درعروج تا شردارد\_

کہ جاننا جا ہے کہ تعین اوّل اور تعین ٹانی کے معنی پنہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تنزل کر کے خب بن گیا یا وجود بن گیا۔ بلکه اس کامعنی اس کاظہور ہے جو تنزید کے لائق ہے اور انبیاء علیه السلام ككام كمناسب بيعى صادراول ،رسول كريم الله في مايا ﴿ اوَّل ما خلق الله نوری ﴾ "سبے پہلے اللہ تعالی نے جس چیز کو پیدا کیادہ میر الور ہے" <u>تصل :</u> جاننا چاہیے کہولایت اور کمالات نبوت ورسالت اور حقائق کے ہرمقام میں صوفی کو دوحالتیں ہیں ایک مخلوق سے الگ تھلگ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ﴿ بِم قَدْ ضِا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلًا ﴿ لِينْ ايْ رب كنام كاذكر اوراس ك غیرے پوری طرح منقطع ہو' دوسرے عن اللہ باللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی مخلوق کے ساتھ تاز ہمناسبت کرنا جومقام تبلیخ وارشاد کےلوازم میں سے ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ لـــو جعلناه ملكاً لنجعلنا ه رجلاً ﴾ يعن "اگرجم رسول كوفرشته بنات تو بهي آدي كي صورت میں بناتے۔اورا گرفرشتہ کو پنجبری کے لیے سیج تواس کوآ دمیوں کی صفات پر بناتے۔تا کہ فیض رسال اور فیض یاب کے درمیان مناسبت رہے۔ کیونکہ مناسبت کے بغیر فیض حاصل نہیں ہوتا۔ پہلی حالت میں کشفی نظرے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ کویا خدا کی طرف سر کرتا ہے اوردوسری حالت میں بنظر آتا ہے کہ کو یا اللہ تعالی کی درگاہ سے مخلوق کی طرف آتا ہے۔اس حالت میں صوفی عمکین ہوتا ہے اور جس قدراس کا نزول پورا ہوتا ہے اس قدراس کا فیض عالم میں زیادہ مرایت کرتا ہے۔

فاكدة عروج مين موره تح اسم كايز هنا موثر موتاب

کھل : بیتمام معاملات جوعروج کے متعلق بیان ہوئے، ہزارسال کے بعداللہ تعالی نے حفرت مجددالف ٹائی کوعطافر مائے۔ان سے پہلے اولیاء میں سے کی کی زبان سے ان کا ذکر نہیں ہوا۔ان سب کی بنیاداس بات پر ہے کہ پہلی امتوں کے درمیان مخلوق کی ہدایت کے لیے ہرز ماند میں اور ہرگاؤں میں انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿ وَان مِن قَصْدِيةَ الله خلافيها نَديد ﴾ یعن ' کوئی ایسا شہری نہیں ہوا کہ جس میں کوئی پینج را درائے دالا ) نے گر را ہو' اوران میں ہے بعض مرتبدرسالت تک بھی پہنچ تھے۔ چنا نچہ

بعدوفات اواولياء أمّت اوور بدايت خلق نياب آن حفرت كروندرسول خدام في نياب آن حفرت كروندرسول خدام في فرمود والعلما ، ورثة الانبياء كي علماء وارثان بغيران اندودرميان، آنها شخص مثل رسولان درميان انبياء برسر برصده بمزيد فضل الميازيافة وتجديد كرده الوداؤدو غيره از آنخفرت عليه السلام روايت كروند وإنَّ اللَّهُ يَبُعَتُ فِي هَذِهِ الْاُمَةِ عَلَى رَاسِ عِاقَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجُدِدُ بِهِ اَمُرَدِينِها كُون تعالى معوث خوام كرودرين امت بر برصده شخص راكت بديدين كند

حدیث پاک بین ہے کہ انبیاء کی تعدادا یک لاکھ چوہیں ہزارہے اور رسولوں کی تعداد تین سوتیرہ ہے اور ہر ہزار سال کے بعد یا اس کے قریب ایک اولوالعزم پیغیرمبعوث ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے بغد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد حضرت موٹی علیہ السلام ان کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت محمد رسول اللہ علیہ فاتم الحبین بن کرآئے۔

آپ الله کی بدایت کرتے ہے۔ رسول خدا سے بعد آپ کی امت کا ورثة الانبیاء کی بین رخلوق کی بدایت کرتے رہے۔ رسول خدا سے نے فر مایا ﴿العلماء ورثة الانبیاء کی بدایت کرتے رہے۔ رسول خدا سے درمیان برصدی پر ایک ایسا متاز ولی جوفضیلت والا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے جے انبیاء کے درمیان رسول بیدا ہوئے ۔ ابوداؤدوغیرہ نے آنخضرت علی الصلو قوال المام ہے دوایت کی ہے۔ ﴿ ان اللّه یبعث فی هذه الامة علے راس مائه سنة من یجدد به امر دینها کی لیخی الله تعالی اس امت میں برصدی پر ایسا شخص مبعوث فرائے گاجواس کو من کی تجدید کرے گا"

اورجب ہزار مال گرر گے اور اولوالعزم کی نوبت پیچی تو اللہ تعالی نے قدیم عادت کے موافق دوسرے ہزار سال کے لیے ایک مجدد پیدا کیا جوتمام مجدد اولیاء میں وہی مقام رکھتا ہے جوانمیاء اور رُسل میں اولوالعزم کا ہوتا ہے۔ اور اس کورسول کریم سیالی کی بقیہ می سے پیدا کیا۔ اور وہ مقامات و کمالات عطا کیے جو کی نے ندو کھے تھاور اس کے فیل یہ کمالات آخری زمانے میں شاکع ہوئے اور نمود ار ہوئے۔ ابن امام جعفر صادق اپنے باپ اوردادا سے دوایت کرتے ہیں کرسول اللہ علیہ نے فرمایا ﴿ ابشروا و استبشروا انما مشل امتی مثل غیث لا یدری اخرہ خیراً ام اوله او کحدیقة اطعم فوجاً مفہا عاماً لعل اخرها فوجاً ان یکون اعرضها عدیداً واحد مقا عدا آ واحد مقا عدا آ کی میری اُمت کا حال بارش کی طرح ہے معلوم نہیں اس کا آخر بہتر ہے ہوئے میں اس کا آخر بہتر ہے

وازانی بریره در کتاب الزبد بیمی آورده و بچنین از این عباس مرویست که رسول خدافرمود علیه هم رئی ترمسك بسنتی عند فساد امتی فله اجرماته شهید در که این بر که لازم گیرسنت مرانز دفاسد شدن امت من اورا تواب صدشهید باشد از بن احادیث معلوم می شود که بعض مردم در آخرز مان باشند که علوم و کمالات شان بهنا ورز و می تر و نیک ترباشنداز دیگرال و بر که سنت را محکم گیرددرز مان فساد امت و غلب کفرومعاصی اورا اثواب برابر صدشهید باشد والله اعلم -

خاتمه درسلوک نقشبندید: جمع مسلمانان راخصوصاً صوفیان طریقه نقشد بدرا که بنائ طریق نقشد بدرا که بنائ طریق شان مخصراست برا تباع سنت لازم است که خدمت فقد وحدیث نمایند ترا فرائض و واجبات و محر مات و مکر و بات و مشتنبهات و سنن پنیم ر علیه و در عبادات و عادات در یا بند و مهما ایمن درا تباع سنت کوشند خصوصاً درا تباع فرائض و واجبات و پر بهیز کردن از مکر و بات و مشتبهات ر عایت سنت محکم گیرند

درطهارت بدن وثوب ومكان وسائرشرا كط نماز احتياط كلى نماينداما درطهارت فلا برى بمرتبه وسواس نرسانند كه ندموم است و نماز و بجگانه درمساجد بجماعت گزارند بقسے كرتح يمه اولى فوت نه شود - كشرت جماعت و بهترين كس رامام طلب نمايند در حديث آمده ﴿ الإمها مُ ضامن ﴾ يعنى نمازم قندى درضان نمازامام است پس بر قدركه امام كامل ترباشد نماز كامل ترميسرى شود و جمعه از دست ند مهند و جميع سنن و آداب

یااقل، یامیری امت کا حال باغ کی مانند ہے کہ جھے اس باغ میں سے ایک سال میوؤں کی ایک قتم کھلائی جاتی ہے اور دوسرے سال دوسری قتم۔ شاید دوسری قتم چوڑ ائی میں زیادہ چوڑی، گہرائی میں زیادہ گھری اور خوبی میں زیادہ خوب ہو''

## خاتمه نقشبند به كے سلوك كابيان

تمام مسلمانوں کوعمو مااور طریقہ نقشبندیہ کے صوفیہ جن کے طریقہ کی بنیادہ ی انتباع سنت پر ہے، کوخصوصاً لازم ہے کہ فقہ اور حدیث کی خدمت کریں۔ تا کہ عبادات و عادات میں فرائض، واجبات، محرمات، مکردہات، مشتبات اور سنن پیغیر عیالیہ کومعلوم کریں اور جہال تک ممکن ہوا تیاع سنت کی کوشش کریں۔ خاص طور پر فرائض اور واجبات کی انتباع اور مکروہات ومشتبہات سے بیخے میں سنت کی رعایت کو مضبوطی سے تھام لیں۔

بدن، کپڑے اور جگہ کی طہارت اور تمام شرائط نماز کی پوری پوری احتیاط کریں۔
لیکن ظاہری طہارت میں اپ آپ کو وہم کی حد تک نہ پہنچا کیں۔ کیونکہ یہ ندموم ہے۔ اور
ہخگانہ نماز مجد میں با جماعت پڑھیں اس طرح کہ تکبیر تح پیداو کی فوت نہ ہو۔ جماعت کی
تعداد بڑھا کیں اور کسی اچھے محص کوامام بنا کیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے ﴿ اَلاِمَ اللّٰمَ اللّٰهِ وَ اَلاِمَ اللّٰمَ اللّٰمِ وَ اَللّٰمَ اللّٰمِ وَ اَللَّمَ اللّٰمِ وَ اَللَّمَ اللّٰمِ وَ اَللّٰمَ اللّٰمِ وَ کَاللّٰمِ وَ کَاللّٰمَ وَ کَاللّٰمِ وَ کَاللّٰمِ وَ کَاللّٰمِ وَ کَاللّٰمُ وَکُلُمُ اللّٰمِ وَ کَاللّٰمِ وَ کُلُمُ اللّٰمَ وَ کُلُمُ اللّٰمِ وَ کُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلْمُ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ کَلّٰمُ اللّٰمِ کُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمَ اللّٰمِ وَکُلْمُ وَکُلُمْ اللّٰمِ وَکُلُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمِ کُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَلَمُ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَلَمُ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَکُلُمْ اللّٰمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمْ اللّٰمُ وَلَمْ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَمْ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلَمْ اللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَلَمْ اللّٰمِ وَلَمْ اللّٰمِ اللّٰمِ وَلَمْ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلَمْ اللّٰمُ وَلَمْ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰم

نماز رانیک رعایت کنندونماز باطمینان تمام گزارند وقر آن تھیج و تجویدو خسن صوت بے تغنی بخوانندونماز رادراوقات مستحبه ادا کرده باشندوسنن را که دواز ده رکعت اندونماز تهجد که ندسدت موکده است از دست ند بهند۔

وروزه ماهِ رمضان مبارك باحتياط ادا كنند واز مخن لغويا گناه يا غيبت تواب روزه ازدست ند مند و فماز تراوی وختم قرآن واعتكاف عشره اخيره رمضان لازم گيرند وليلة القدر راجويان باشندواوقات ذكر رامعمور دارندواگر ما لك نصاب نامي باشندادائ زكوة فرض است -

لیکن درین باب سنت آنست که زیاده از حاجت ضروری مال نگاه ندارند رسول کریم علیه کیک یک رااز از واج مطهرات بعد فتح خیبر درسالے شش صدمن جووخر مامیدادند در ملک خود یک درجم نگاه نمیداشتند -

واز كىپ حلال خورده باشندودرزى وشراوغيره عقو درعايت مسائل فقه لا زم گيرندوازمشتېهات پرېيزنمايند

ودرادائے حقوق الناس مى بليغ نمايند \_اگر درادائے حقوق الله تقصير واقع شود \_ اميد مغفرت بعفاعت رسول كريم علي الله و بيران عظام توى ست \_ اماحقوق الناس در بخشش نمى آيند \_

ونکاح سنت پیخبرانست امااگراداے حقوق آن نتواند کرد درین زمانه بخوف فوت اکثر فرائض وسنن اگرازان بازماند بهتر باشد - درین باب کلامے مختصر نوشته شده تفصیل آن از کتب فقه وحدیث باید جست -

بعدادا فرائض وواجبات واجتناب از مروبات ومشتبهات برصوفی لازم است که اوقات بذکر الهی معمور دارند و در بطالت مگذار نند در صدیث آمده که ابل جنت حسرت عکمند مگر برساعت که ذکر خدا به تعالی مکرده باشند بیش از فناء نفس بکثرت نوافل و

نماز کا چھی طرح لحاظ رکھیں۔اور کھل اطمینان سے نماز اداکریں اور قرآن پاک کو سی طریقے سے تجوید اور عمدہ آواز سے لیکن گانے کی طرز کے بغیر پڑھیں۔اور نماز کو مستحب اوقات میں پڑھیں۔روزانہ کی سنتیں جو کہ بارہ ہیں اداکریں۔اور نماز تبجد جو کہ سنت موکدہ ہے بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

ماہ رمضان کے روزے پوری احتیاط کے ساتھ رکھیں۔ بے ہودہ باتوں یا گناہ یا غیبت سے روزہ کے قواب کوضائع نہ کریں۔ نماز تر اوس جمتم قر آن شریف اور رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کولازم پکڑیں۔ اور لیلۃ القدر کے متلاثی رہیں۔ ذکر کے اوقات کو اور کرے اور لیلۃ القدر کے متلاثی رہیں۔ ذکر کے اوقات کو اور کرے آبادر کھیں اور اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوۃ کا اواکر نافرض ہے۔ لیکن اس سلسلے میں سنت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال اپنے قضہ میں نہ رکھیں۔ رسول کریم عظیم فتح خیبر کے بعدا پنی از واج مطہرات میں سے ہرایک کو چھسوئن جواور کھور سالا نہ دیتے تھے لیکن اپنی ملکت میں ایک در بھی تھیں رکھتے تھے۔

اور کسپ حلال سے کھاتے رہیں۔خرید وفروخت وغیرہ کے معاملات میں مسائل فقہ کی پابندی لازم پکڑیں۔اور مشعنبہات سے پر ہیز کریں۔فقوق العباد کی اوا ٹیگی میں بھر پورکوشش کریں۔فقوق اللہ کی اوا ٹیگی میں اگر کوئی کوتا ہی ہو گئی تورسول کریم عظیمیے اور میں ایس عظام کی شفاعت سے مغفرت کی قوی امید ہے لیکن فقوق العباد نہیں بخشے جا سکتے۔

نکاح رسول مقبول ﷺ کی سنت ہے۔لیکن اگر اس خوف سے کہ اس کے حقوق پورے کرنے میں اکثر فرائفن وسنن فوت ہو جا کیں گے تو اسے باز رہنا بہتر ہے اس بارے میں مخصر بات کہی گئی ہے۔اس کی تفصیل فقداو را حادیث کی کتب سے تلاش کرلیں۔

فرائض دواجبات کی ادائیگی اور محروبات و مشعبهات سے اجتناب کے بعد صوفی پر لازم ہے کہ وہ صابع جہ کریں پر لازم ہے کہ وہ اپنے اوقات ذکر اللی میں گزاریں۔ بیہودگی میں وقت ضائع جہ کریں ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اہل جنت اس لمحے پر بردی حسرت کریں گے جواللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزراہوگا۔ نفس کوفنا کرنے سے پہلے نوافل کی کثر ت اور

تلاوت قرآن رقى درقرب دست ندم حق تعالى مى فرمايد ﴿ لَا يَهُ مُسُّهُ إِلَّا المُ مَطَّهَ رُون ﴾ يعنى قرآن رابدون ياكى من عند چنانچ طهارت كابرى شرطنماز است \_ بدون طهارت ازرز اکل نفس بر کات نماز و تلاوت حاصل نتو ان کردچنانچه در ظاهرا زلدكفر بكلمه لاالدالا الله است بمجنين ازاله كفرياطني ازكلمه لااله الله ي شودرسول كريم ي فرمايند ﴿جَدَّ دُوا إِيمَانَكُمْ ﴾ يعنى ايمان خودرا تازه كديدمردم يسيدند چكو نه ایمان را تا زهکنیم فرمود بتکرار از کلمه طبیبه لا اله الا الله که جمیع مشارکخ سلاسل براے مريدان بمين ذكرلا اله الااللامقرر داشته اندبعضه بجبر ميكويند وازان مي جويند ونقشبند ذكر جهر دابدعت دانسته اندبذ كرخفي اكتفا كرده إنديس برائے فنا قلب وغيره لطائف عالم امر ذكرلا الهالالله بحبنس نفس مفيد ميدانندو دم رازيريناف بندكرده ولا رادر خيال ازناف تاد ماغ وكلمه الدراز دماغ بردوش است تالطيفنه روح كهزير بيتان راست است فردوميّا رندوكلمه ﴿ الا الله ﴾ از انجاء بقلب كه زير پيتان چيب ست ضرب ميكنند اینجنین بملاحظه معنی که چچ مقصود نیست جز ذات پاک اد برعایت طاق بعمل می آرند واين را دقوف عددي گويند\_اين عمل از خواجه عبدالخالق غجد واني واورااز حضرت خواجه كائنات رسيدوبرائ فنائ فنس تكرار كلمه طيب بملاحظه عنى بزبان مفيد است كنفس ار عالم خلق است وبعد حصول فنائے نفس در مقام کمالات نبوت وفوق آن ترقی بتلاوت قرآن وكثرت نماز است\_چنانچه بالا درمیان مقامات ندکورشده فیضح از پنجبر علیق ہمائیگی اودر بہشت طلب کر دفر مود کہ چیزے دیگر طلب کن آل شخص گفت کہ من بچین ميخواجم \_ آمخضرت فرمود پس مدد كن مرابرنفس خوداز كثرت مجود و كثرت مراقبهم از براے مبتدی مفیداست وہم براے منتہی۔ حفزت خواجه نقشبندرضي الله عندي فرمايند كهصوني بكثرت مراقبه بمراتب

تلاوت قرآن مجيد محقرب الهي ميس ترتي نهيس موتي الله تعالى فرما تا به ﴿ لَا يَهُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّه الْهُ مَلَةً رُون ﴾ يعني "قرآن ياك كوطهارت كي بغير باته ندلكا كين " چنانچه ظاهري طهارت نمازی شرط ہے۔نفس کی برائیوں سے پاک ہوئے بغیر نماز کی برکات اور تلاوت قرآن کی بركات حاصل نہيں ہوئيں \_ جس طرح ظاہرى كفركا از الدكلمدلا الدالا الله سے ہوتا ہاك طرح باطنی کفر کا از الہ بھی کلمہ لا الدالا اللہ ہے ہوتا ہے۔ رسول یاک عظیمہ کا فرمان ہے۔ ﴿ جَدّدُوْ إِيْمَانَكُمْ ﴾ "اينان كوتازه كرو" لوكون في يها-ايمان كوكيت تازه كري-آ علي في خرمايا كركمه طبيبه الدالا الله باربارير صف --تمام سلسلوں کے مشائخ نے اپنے مریدوں کے لیے ای کلمدلا الدالا اللہ کا فرمقرر کیا ہے۔ بعض او کی آواز سے ذکر کرتے ہیں اور ای میں (لذت اقرب) تلاش کرتے ہیں جَبِه (سلسله) نقشبند (کے مشائخ) نے بلند ذکر کو بدعت سمجھا ہے اور ذکر خفی پر اکتفا کیا ہے اس لیے فنائے قلب وغیرہ کے لیے لطا نف عالم امر کے لیے ذکر لا الدالا اللہ کو جس نفس کے ساتھ مفید بچھتے ہیں اور دم کوناف کے نیجے بند کر کے لاکوخیال میں ناف سے د ماغ تک اورال کود ماغ سے دائیں کندھے پرلطیفہرو ح تک جودائیں بیتان کے فیچے لاتے ہیں اور کلمالا الله كووبال ع قلب يرجوباكين بيتان كے فيے عضرب لكاتے ہيں۔اس معنى كالحاظ رکتے ہوئے کہاس ذات یاک کے سواکوئی مقصود نہیں۔ بیذ کرطاق عدد کی رعایت سے کرتے ہیں اور اس کو وقوف عدوی کہتے ہیں۔ بیمل خواجہ عبدالخالق غجد واٹی ہے اور ان کو سرور کا نات علیہ ہے پہنچا ہے نفس کے فتا کے لیے کلمہ طیبہ کی تکرار زبان ہے جس کے ساتھ معنی کا بھی یوراخیال ہو،مفید ہے کیونکہ نفس عالم خلق ہے ہے۔اور فنائے نفس کا مرتبہ عاصل ہونے کے بعد کمالاتِ نبوت کے مقام میں اور اس سے اوپر تلاوت قرآن یاک اور کثرت نمازے تی حاصل ہوتی ہے۔ چنانجداس سے اوپر کے مقامات کے ذکر میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ ایک مخف نے انتخار کی گئے کا کتابی کہ مجھے بہشت میں آپ کی ہما یکی نصیب ہو۔آپ نے ارشادفر مایا کہ کوئی اور چیز طلب کرو۔اس خص نے کہا میں بھی عابتا ہوں آخضرت علیہ نے فرمایا کہ کہ کشت جودے این نفس کو مارنے برمیری مدد كرو \_اوركش مراقيمبتدى كے ليے بھى مفيد ب اور نتى كے ليے بھى حضرت خواج نقشنبند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفی کثرت مراقبہ سے

بعد فراغ از ذکر وفکر و فرائض و نوافل اگر مصاحبت و مکالمت با علائے مفتیان وصلحادست و اوراغنیمت وائد بشرطیکه علاء از مصاحبت د نیاداران مجتنب باشندو اگر حجبت صلحامیسرنشو دخهانشستن یا بخواب رفتن خوب است ﴿ العیزلة خیب من الحبلیس السوء و الجلیس الصالح خید من العزلة ﴿ یعنی و ششین بهتر است از عرات محبت و مخالطت جهال و فساق و است از بمشین بدو بمشین نیک بهتر است از عرات محبت و مخالطت جهال و فساق و کسائیکه در د نیا بیشتر انهاک دارند کارخانه باطن را خراب میکند فصوصاً در حق صوفیان مبتدی سخت معزاست که آب اندک را نجاست پلید کندو به نشینی با صوفیان و صاحبدلان و اولیاء الله از ذکر و عبادت اللی بهم مفیدتر است صحابه با بهمی گشتند ﴿ اِجُلِسسُ بِنَا فُومِنُ سَاعَة ﴾ یعنی با مابشین که ایمان تازه کنیم مولوی رومی فر ماید

یک زمان جم صحبت بااولیا بهتر از صد سال بودن در نقا وحفرت خواجدا حرار فرموده

نماز را بحقیقت قشا بود لیکن نمازِ صحبتِ مارا قشا نخوام بود

وقاراور جاہ وجلال کے مراتب تک پہنچ سکتا ہے۔ مبتدی کو پہلے ذات مجمع جمیع صفات کمال (خدا) كے مراقبه كا حكم ديتے ہيں۔ جب اس كواس مراقبہ سے اطمینان ميسر ہوجاتا ہے۔ تو اس كوم إقبه معيت اوراس آيت كے ملاحظ كا حكم ديے إلى - ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيُنَمَا كُنْتُم ﴾ "الله تعالٰی تمهارے ساتھ ہےتم جہاں کہیں بھی ہو'' فنائے قلب کے بعد مراقبہ اقربیت اور الله تعالى كاس قول كما حظه كاحكم ويتي من خَسُلُ أَقْدَرُ و الَيْدِ مِنْ حَبُل الْوَرِيْد ﴾ "الله تعالى بنده كى طرف اس كى شدرگ سے بھى زياد ، قريب بے " فاتے نفس كے بعدم اقبي مجت اورآيت ﴿ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ﴾ كما حظ كا علم دي بي ليني "الله تعالى بم سيحبت كرما إاور بم ال سيحبت كرت بن جب فنائ كال نفيب بوجائ تو كمالات نبوت ميل اوراس ساو پرذات خاص كامرا قبدوائم كرتار ب

ذکر وفکراور فرائض ونوافل سے فارغ ہوکرا گرعلائے مفتیان اور صالح لوگوں کی صحبت اور گفتگومیسر آئے تو غنیمت سمجھے بشر طیکہ ایسے علماء دنیا داروں کی صحبت سے بچتے والے ﴾ ﴿ ٱلْعُزْلَةُ خَيْرُ مِنَ الْجَلِيُسِ السُوءِ وَالْجَلِيْسُ الْصَّالِحُ خَيْرُ مِنَ الْعُزْلَةِ ﴾ لینی "برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ہم نشین تنہائی ہے بہتر ہے " جاہلوں ، فاسقوں اوردنیا میں غرق رہنے والے لوگوں کی صحبت اور تیل ملاپ نے باطن کا کارخانہ خراب ہوجاتا ہے۔خصوصاً مبتدی صوفیوں کے حق میں سخت نقصان دہ ہے جبیہا کہ نجاست تھوڑے سے یانی کونایاک کردیتی ہے۔صوفیہ کرام صاحب ول اور اولیاء اللہ کی صحبت اللہ کے ذِکر اور عبادت ہے بھی زیادہ مفید ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین آپس میں کہا کرتے تص ﴿ إِجْلِسُ بِنَا نُومِنُ سَاعَة ﴾ لين "مار عياس يَعْونا كرايمان تازه كرلس" مولا تاروم فرماتے بن

بهتر از صد سال بودن در نقا يك زمان مهم صحبت با اولياء ترجمہ: اولیاء کی صحبت میں تیراتھوڑی در پیٹھتا سوسال تقوی میں گزارنے سے بہتر ہے۔ حفزت خواجه احرارقرماتے ہیں۔

به نماز را بحقیقت قضا بودلیکن نماز صحبت مارا قضا نخوابد بود ترجمہ: نمازرہ جائے تواس کی تھنا کی جاسکتی ہے لیکن جاری صحبت کی نماز کی قفنا بھی نہ ہو سکے گی۔ مرد بدر گرب را گفت که بابایز بد محبت میدار آن شخص جواب گفت که من محبت با خدا دارم \_ آن مرد گفت که محبت داشتن بابایز بد بهتر است از محبت داشتن با خدائ تعالی لیمی تو بهقدر نسبت خود وموافق حوصله خود فیض و برکت از جناب الهی میسر داری و در محبت بایز بد موافق علوم تبدا و بتوفیض خوابدر سید \_

وُور شو از اختلاطِ یارِ بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد مار بد مار بد تنها مهی برجان دیر ایمان زند

الحمد لله رب العالمين o وصلى الله تعالى على خيرِ خلقه محمدٍ واله واصحابه اجمعين اللهم ارزقنى حبك وحب من يحبك وحب عملٍ يقربنى اليك الثنائين ایک شخص نے کی دوسرے سے کہا کہ بایزید کی صحبت میں رہا کرو۔اس شخص نے جواب دیا کہ شخص نے کہا کہ بایزید کی صحبت میں رہنا مذاکی صحبت میں رہنا خدا تعالیٰ کی صحبت میں رہنا ہوں پہلے شخص نے کہا کہ بایزید کی صحبت محد اتعالیٰ سے فیف و ہر کت حاصل کرتا ہے جبکہ حضرت بایزید کی صحبت میں تجھے کوان کے بلندم تبہ کے موافق فیض حاصل ہوگا۔
میں تجھے کوان کے بلندم تبہ کے موافق فیض حاصل ہوگا۔
مولانا روم فرماتے ہیں:

دُور شو از اختلاط یار بد یار بد بدتر بو د ازماربد مار بد تنها همی برجان زند یاربدبرجان وبرایمال زند

ترجمہ بگر بے دوست کی صحبت سے دور رہو کیونکہ برا دوست زہر ملے سانپ سے بھی زیادہ گرا
ہوتا ہے۔ زہر یلا سانپ تو صرف جان کو نقصان پہنچا تا ہے جب کہ گرا دوست جان کے
ساتھا کیان کو بھی بتاہ و ہر باد کر دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا
رب ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے عمدہ حضرت محمد علیہ ہے ، ان کی آل پر اور ان کے تمام
صحابہ کرام پر رحمتیں اور بر کمتیں نازل فر ما۔ اے اللہ پاک مجھے اپنی عبت عطا کر۔ اور ان کی
مجت عطا کر جن سے تو محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت عطا کر جے تو پسند کرتا ہے۔
تمین تم آئین

# مابنامه "السيف الصارم" رجزة

سلسله عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ سیفیہ کا نمائندہ رسالہ ہے جو ہر ماہ با قاعدگی سے چھپتا ہے۔ جس میں انوار القرآن، آنوار الحدیث، سیرت النبی ﷺ،
سیرت صحابہ، سیرت اولیاء کرام، عمدہ نعیس، نقبی مسائل اور تصوف وطریقت کے موضوع پر بہت اعلیٰ اور ناور مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔

آپ خود بھی اسے پڑھیں اور اپنے عزیز وا قارب اور دوستوں کو بھی اس کےمطالعہ کی دعوت دیں۔

#### نوٹ

اس کے پچھلے شارے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ خصوصاً اس کا میلا دالنبی نمبرمطالعہ کے لائق ہے۔

### ملنے کاپتہ

- (۱) آستانه عاليه نقشبند ريسيفيه باژه شريف پيثاور
  - (٢) آستانه عاليه سيفيه ككهود ريشريف لامور
- (٣) كتبه محمريسيفيه آستانه عاليدراوي ريان شريف
- (٣) كتبه شيرازي سيفي محمد بيسيفيه ماؤل ثاؤن اسلام آباد
  - (۵) جامعه جيلانيد رضوية نادرآباد بيديال روز لا موركينك



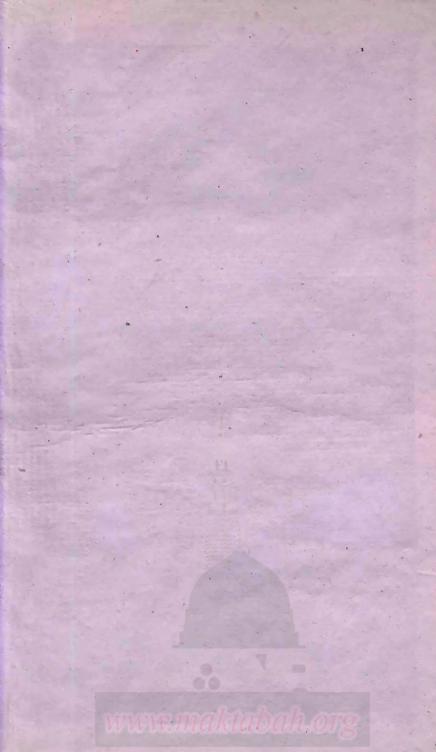

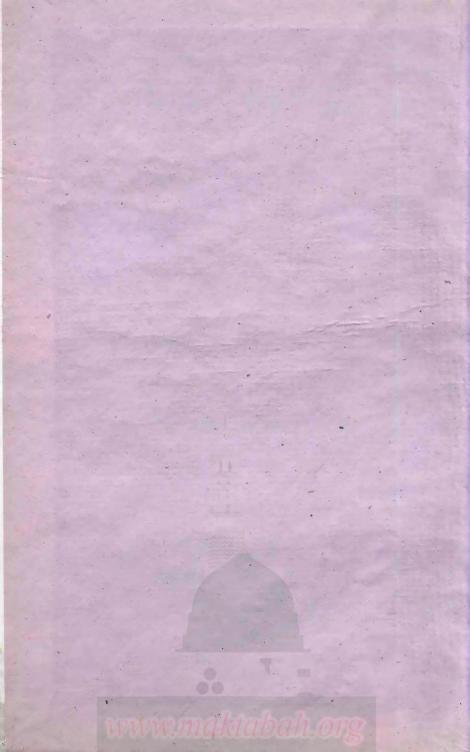



مکتبه شیرا زی محمدی سیفی محربیسیفیه ماڈل ٹاؤن اسلام آباد

#### Maktabah.org

This book has been digitized by <u>www.maktabah.org</u>.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2011

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org